رني تنعب ليم

دبني تعسليم

مولانا وحيدالة بين خاس

محتبهالرساله ،نئ دبلی

|       |                               | فهرست  |                         |
|-------|-------------------------------|--------|-------------------------|
| 44    | اسلامی زندگ                   | ) (s   | دىيباچە                 |
| 74    | حقيقت كےمطابق                 | ,<br>M | توحيد<br>توحيد          |
| **    | فدائی عینک سے                 | 0      | سادی تولین اکٹرکے لیے ہ |
| 49    | برمعامله ميں اختياط           | 4      | خدا کے فرشے             |
| ۳.    | خداکی خاطربے اختیا رمونے والے | 4      | ا تندکا رسول            |
| ۳۱    | آ دمی کا امتحان               | ٨      | ختم نبوت                |
| 44    | مِانِياحِارہاہے               | 9      | قیامٰت                  |
| سومو  | كونى دنيا كمار باسب كونى أخرت | 1.     | جب موت آئےگ             |
| ٣     | وإقعات كے درميان              | 1.1    | د <b>دس</b> ری دنیا     |
| 40    | أنتخاب مور بإسب               | 11     | جبسابونا ويساكاشنا      |
| ۳     | اللهواسك                      | ١٣     | بنت کس کے لئے           |
| 14    | كبينه بن نهيں                 | 11     | صراط مشتقيم             |
| 24    | مومن الشريس جيتناس            | 10     | اسلام زندگی کاضیمه نبیس |
| ٣9    | غلطی کر کے پیٹٹ               | 14     | التُّدِي عِبادت         |
| 14.   | اوپرایمه کرموجیا              | 14     | يريشش كقىميں            |
| 1     | ابنی غلطی کوجائے              | 14     | مومن کے صبح وشام        |
| [44.  | مومن کی دولت                  | 19     | الله کی راه میں خریج    |
| سامها | معاشش كامسكه                  | r.     | اسسلامی اخلاق           |
| 44    | تغسليم                        | ۲۱     | انتحا دكى جركمة تواضع   |
| 40    | لمسجد                         | 77     | وعظ كون كري             |
| 4     | اسسلام اودكفر                 | ۲۳     | سىچائى كااعترات         |
| 44    | بنده اورخدا كامعامله          | ۲۳     | انسانول كي بينقسيل      |
| 44    | دعا كيون قبول نهين هوتى       | ro     | خدا کا اضرام            |

First published 1980 Sixth Reprint 2004

No Copyright. This book does not carry a copyright.

Goodword Books Pvt. Ltd.

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110013 e-mail: info@goodwordbooks.com, www.goodwordbooks.com

## بينالين الخالي بير

نیرنظردسالددین کے ابتدائی تعارف کے لئے تیارکیاگیا ہے حبی قلم، سادہ انداز ادر مختصر مفاتین کے ساتھ یے عمومی مطالعہ کے لئے بھی کارآ مدہے اور اسی کے ساتھ مدرسوں اور اسکولوں کے دنی نضاب ہیں بھی بخوبی طور پرشاس کیا جا سکتاہے ۔

عومی تعارف یا ابتدائی نصاب میں استعمال کے بیترو دین دسائے اب تک ہمارے بہاں تبارکے گئے ہیں۔ ان کتا بوں کو پڑھنے دالا اسلام کے گئے ہیں۔ ان کتا بوں کو پڑھنے دالا اسلام کے مسائل یا اس کے مقردہ طریقے قوجان لیتا ہے مگروہ دین کی روح اور اسلام کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ کچھ رسائے ہو تری طریقے سے مٹ کر کھھے گئے ہیں وہ بھی زیا دہ تر اسلوب بیان کی حد تک اول الذکر سے ختلف ہیں۔ ایک اگرفقی زیان ہیں ہے تو دوسرا ادبی زبان ہیں۔

اس میں شک نبیں کدان رسالول کی اپنی افا دیت ہے اور وہ بجائے تو دصر وری بھی ہیں۔ تاہم ایک اسی کتاب کی صرورت تھی جس سالام کی تعلیمات کو نفسیاتی انداز میں بیان کیا گیا ہو جو کہ قرآن کا عام انداز ہے۔ تاکہ آدمی جب اسلامی تعلیمات کو بڑھے تو اسی کے ساتھ وہ اس سے متاثر بھی ہوتا چلاجائے۔ اسلام کا تعارف حاصل کرنے کے ساتھ وہ اس کو اپنے قلب میں بھی آثار رہا ہو۔

اسلام کوٹر سے ہوئے آدی کے اندر دہ بیل پیدا ہونی چاہئے جوکا گنات کا تعارف ہے۔ اس لئے اسلام کوٹر سے ہوئے آدی کے اندر دہ بیل پیدا ہونی چاہئے جوکا گنات کے خات و مالک کی قربت سے ایک خص کے اندر بیدا ہوتی ہے۔ اسلام کے تعارف کے لئے ایک ایسی کتاب در کار ہے جس بیں صرفت عقید کہ خدا کی تشریع نہو بلکہ خدا کے ساتھ تعلق کی خور اک بھی اس کے اندر موجود ہو۔ اس بیں صرف عبادت کی خرت کا خوت بھی اس بیں رچا بسا ہوا ہو۔ اس بیں صرف عبادت کی دوج بھی اس کے اندر سموئی ہوتی ہو۔ اس بیں بندوں کے حقوق کا صرف کے احکام نہوں بلکہ عبادت کی روج بھی اس کے اندر سموئی ہوں ہو۔ اس بیں بندوں کے حقوق کا صرف تذکرہ نہ ہو بلکہ علم کی کرام ت اور انصاف کی چاسٹی بھی اس کے ساتھ لیبٹی ہوئی ہو۔

دینظررسالداسی ضرورت کو بورا کرنے کا ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالی است قبول فرماے۔

۲۳ اکتوبر ۸۰ ۱۹

وحيدالدين

### توحب

کہووہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولا د ہے اورنہ وہ کسی کی اولا دہے۔ اس کا کوئی ہمسرنہیں ۔ سورة اخلاص

الله کی بای بیان کرتی ہے جرج جو آسمانوں اور زمین بیں ہے اور دہ غالب اور گیم ہے۔ اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین بیں۔ وہ زر در نمین بیں ہے اور دہ غالب اور گیم ہے۔ اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین بیں۔ وہ زندگی بخشتا ہے اور وہ تریز کاظم رکھنا ہے۔ وہ در ہی جرج کی کاظم رکھنا ہے۔ مدید اللہ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے ، سب کا نتھا منے والا ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اس کو او کھ گئی ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں بیں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بیچے ہے اور وہ اسس کی زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بیچے ہے اور وہ اسس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاط نہیں کرسکتے گر جو وہ چاہے۔ اس کی حکومت معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاط نہیں کرسکتے گر جو وہ چاہے۔ اس کی حکومت معلومات میں سے سی برجھائی ہوئی ہے۔ اور ان کی نگرانی اس بر ذرا بھی گران ہیں۔ سی وہی ایک ذات سب سے برتر اور عظیم ہے۔

دین کے معاملہ ہیں کوئی زبردستی نہیں ۔ ہدایت گراہی سے الگ ہو حکی ہے۔ اب جو کوئی سندیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تواس نے مضبوط رسی بچڑی جو ٹوٹنے والی نہیں۔ اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

الله مددگارہے ایمان والوں کا، وہ ان کو اندھیرے سے اجائے کی طرف لا تاہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے ساتھی سنسیطان ہیں، وہ ان کو اجائے سے اندھیر سے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس بی ہیشہ رہیں گے۔ بقرہ

### سارى تعربيت الندك لئ

ایک درخت ایک بے حد بامعنی واقعہ ہے مگراس کواپنی معنوبیت کاشعور نہیں۔ ایک پھول نفاست (وربطا فت كاشام كارب مركون كيول اين اس تصوصيت كوتهب جانتا، ايك چڑیا بے مدسین وجود ہے مگرکسی چڑیا کو اپنے حسن کا احساس نہیں۔ ببی حال دنیا کی مت م چزوں کا ہے۔ دنیا کی ہر چیز حسین نرین آرط کا انتہائ کا ل ہو مذہبے۔ مگرکسی چیز کو بھی اپنی اس حيتيت كاكوئي علمنهي .

بھوسن ولطافت کی بینمائش گاہ کس کے لئے سجانی گئی ہے۔ بدانسان کے لئے ہے۔ تمام معلوم کا گنات میں انسان ہی واحد مخلوق ہے ہوکسی چیزے حس کو دکھناہے اور اس ك خوبيول كومحسوس كرك اس كى داد دسسكتاب، خدان دنيا كى صورت مي اكسحسين آرث بنایا اورانسان کواس کی پرکھ دے کراس کو زبان عطائی تاکہ وہ خدا کی حسین تخلیق کو و بجه كر جوم الحق اور ابنى زبان سے اس كے خالق كو خراج تحسين بيش كرے واسى كا نام حمدیا خداکی تعربیت ہے رحمانسان کے اعلیٰ ترین جذبات کا وہ نذرانہ ہے جو خدا کے سامنے بیش ہونے کے لئے انسانی الفاظ میں ڈھل جاتے ہیں۔

حمدیہ ہے کہ ایک شخص دنیا میں خداکی کاریگری کو دیکھے، وہ اس کے کمالات کو محسوس كرك ترسيه اسطف اور كيراس كى زبان سے بنايان كل يرسك كدفدايا، سادى تعربین نیرے سے ہے۔ تو یاک اوربرزرہ ، خدایا تو مجھ اقرار کرنے والوں ہی اکھ لے ا ورمجھ کو ان لوگوں میں نہ بنا جن کو تو اندھی حالت میں اٹھائے گا ، کیبونکہ انھوں نے تیرے حسن كونهيس ديها ،كيونكه انهول في تير المالات كاعترات نهيس كيا -- المندكو چلتے پھرتے اور اعظیتے بیٹھتے اس طرح یا دکرنے کانام حمدہے، خواہ کہنے والا اپنے کلمات کوعر بی زبان میں کیے یاکسی دوسری زبان میں ۔

### خدا کے فرشتے

خدانے اپنی قدرت خاص سے جومخلوقات بیدائی ہیں انھیں میں سے اس کی وہ نورانی مغلوقات بیدائی ہیں انھیں میں سے اس کی وہ نورانی مغلوق ہے جس کوشت مخلوق ہے جس کوشت کے سرگوشت میں خدا کے احکام بہنچا تے رہتے ہیں اور خدا کے حکم کے تحت اس کی وسیع سلطنت کا انتظام کررہے ہیں ۔

فرشة فدا کے حدورجہ وفادار کارندے ہیں جواس کے حکم کے تحت موجودات کے کورے کارف نے کو جلاتے ہیں۔ زمین ، سورج اورستارے سلسل حرکت کرتے ہیں مگران کی رفتار میں کروروں سال کے اندر بھی کوئ فرق نہیں آتا ۔ پانی اور بارش کا ایک زیر دست نظام ہے جو زمین کے اور پاریوں سال ہے جاری ہے۔ زمین کی سطح پر ہم آن طرح طرح کے درخت اور پو دے بحل رہے ہیں۔ انسان اور دوسرے زندہ اجسام روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور زمین پر اپنارزق ماصل کرتے ہیں۔ اس طرح کے ان گنت واقعات جو دنیا ہیں ہم بڑے ہیں ہیا نہیں ہوت ہیں۔ خدا کے رسولوں نے بتا یا کہ یہ سب کاسی پیما نہیں ہور ہے ہیں وہ کیوں کر مور ہے ہیں۔ خدا کے رسولوں نے بتا یا کہ یہ سب کاسی ایک خدا کی نظام ہے جس کو وہ اپنے غیبی فرشتوں کے ذریعے جلارہ ہے۔ خدا اور اسس کی وہ مری خلوقات پر اپنے حکوں کا نفاذ کر تا ہے۔ اسی طرح یہ فرشتے خدا کے بیغمبروں تک خدا کا کلام مورسی خلوقات پر اپنے حکوں کا نفاذ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ فرشتے خدا کے بیغمبروں تک خدا کا کلام بہنے تے ہیں۔ وہ انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ بہنچاتے ہیں۔ وہ انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ بین برابنا ان م آتا ہے اور ان کو سند آئیں دتیا ہے۔ فرشتے انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ اخین برشتوں کے ذریعہ وہ کو گوگ جہنم ہیں۔

### التكارسول

كارخانه سے ايكمشين بن كركلتى ب تواس كے تركيب استعمال كاكا غذيمى ساتھ رکھ دیا جا آیا ہے۔اس کے ساتھ ایک انجینراتا ہے جوعملاً کرے دکھادے کمشین کوکس طرح چلاناچاہے ۔ انسان بھی ایک زیادہ پیچیدہ قسیم کی زندہ شین ہے۔ وہ پیدا ہو کمہ اچانک اپنے آپ کو ایک ایسی دنیایس پاتا ہے جہاں کسی پہاڑے اوپر پر اکھا ہوانہیں کہ یہ دنیا کیاہیے اوریہاں اس کوکس طرح رہنا چاہئے۔ دنیا کی تعلیم گا ہوں یں ایسے انجنیئر بھی تیار نہیں ہوتے جوز ندگی کے راز کوجانیں اور انسان کے لئے علی رہما کا کام دے کیں۔ اسى صرورت كويورا كريف كے لئے خدان اپنے رسول بھيے - ہردسول اپنے ساتھ التركاكلام لايا - اس كلام ك دريعه خدا في انسان كوبتاياكه زندگي كي حقيقت كيا سع ا ورآدی کوکیاکرناچا ہے اور کیانہیں کرناچا ہے۔ اس کے ساتھ دسول تمام انسانوں کے کے خدا پرستان زندگی کانون تھے۔ آ دمی کن جذبات وخیالات کے ساتھ جے۔ وہ ا پیغ رب کوکس طرح یا د کرے - انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ لوگوں سے ساتھ کس طرح معاملہ کرے۔ اس کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد کیا ہو۔ غرض ہرآ دمی صبح سے شام تک جزندگی گزارتاہے اس کاعلی نورنداس کورسول کی زندگی میں مل جاتا ہے ۔ فدانے اگرچے ہرآ دی کی فطرت میں حق اور ناحی کی تمیز رکھ دی ہے۔ زمین وآسمان یس بے شمار نشانیاں بھیلا دی ہیں جن سے آدمی سبق حاصل کرسکے ۔ تاہم اسی کے ساتھ ضدانے انسانوں کی زبان میں اپنی کتاب بھی آناری اور انسانوں میں سے اپنے کچھ بندوں کومنتخب کرے اپنارسول مفرر کیا تاکہ ہدایت اور گم راہی کوسمجنے میں آدمی کے ساتے کوئی مشبرباتی نەرہے ب

## نحتم نبوت

بیغبر عربی حفرت محمد لی الله علیه وسلم الله کے آخری دسول تھے۔ آپ کے بعد اب کوئ دسول نہیں آئے گا، یہاں تک کہ قیامت آجا ہے۔

الله کی طرف سے جننے دسول آئے سب ایک ہی دین نے کرآئے۔ ان کے بولنے کی زبانیں الگ آئی طرف سے جننے دسول آئے سب ایک ہی دین نے کرآئے۔ ان کے ماننے والے ان کی صلی حالت میں محفوظ نہ رکھ سکے۔ بہی وجہ ہے کہ بار بار بینم برآئے رہے تاکہ خدا کے دبن کو از سرنو تازہ اور زندہ کردیں۔ مگر حضرت محصلی التہ علیہ وسلم کے بعد ایسا انقلاب آیا جس نے دین کو اس کی اس کے اس میں محفوظ کردیا۔ اس سے اب نیا بینم برآئے کی منرورت باتی نہیں دہی۔

رسول الله صلی الله وسلم کے ذریعہ خداکا دین اس طرح قائم ہوگیا ہوآ پ کے بعد ہر دور میں بیغم ہوگا ہوآ پ کے بعد ہر دور میں بیغم ہوگا بدل بن سکے۔ خداکی کتاب دسی ہی وسی محفوظ ہے جیسی کہ وہ آسمان سے اتری تھی ۔ حتیٰ کہ اب برلیں کے دور میں چھپ کر وہ دنیا بھر میں ہرآ دمی تک بہنج گئی ۔ دسول کی زندگی ایک کا ل نمونہ کی حیثیت سے مستند کتابی مجموعول میں مزیب ہوگئی ۔ دسول کے بعد ایک ایسی سنقل امت وجود میں آگئی جونسل درنسل قرآن وسنت کے علم کولوگوں تک بہنجاتی رہے اور اسی کے ساتھ دین کے طلیقوں رمتلاً مناز کیسے پر حی جائے کواس طرح علی طور پر بتاتی رہے کہی کواس کی تعمیل میں دشواری ندرے ہر دور کا انسان دین کو تھیک اسی طرح باتا رہے جس طرح رسول کے ذرا مذکے انسانوں کو وہ دسول کے ذرا بعہ ملائقا۔

جب دین محفوظ ہوگیا اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ کے لئے اس کا تسلس متائم ہوگیا تواب نیا بنی آنے کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہی ۔ اب خداکی کتاب۔ اور رسول کی سنت کے ذریعہ وہ کام ہوتا رہے گا جو پہلے رسول کے ذریعہ انجام پاتا تھا۔ پہلے یکام براہ راست رسولوں کے ذریعہ ہوتا تھا، اب وہ رسول کی امت کے ذریعہ ہوگا۔

#### قيامت

ہرروزرات کے بعد دن آتا ہے۔ جو چیزی رات کے وقت اندھیرے میں چی ہوئی تھیں دہ دن کے اجا ہے ہیں ایک ایک کرے سامنے آجاتی ہیں۔ اسی طرح موجودہ دنیا کے بعد آخرت کی دنیا آئے گی۔ اس وقت تمام حقیقتیں دن کی روشنی کی طرح کھل جائیں گی۔ آج آدمی اپنی برائی کومصنوعی اعمال میں چھپالیتا ہے۔ کسی کوخو بھورت الفاظ مل گئے ہیں جو اس کی باطل بہتی کوحق بیتی کر دہے ہیں۔ کسی کے لئے اس کی ظاہری رونقیں اس کی باطنی گندگ کوتی بیتی کر دہے ہیں۔ کسی کے لئے اس کی ظاہری رونقیں اس کی باطنی گندگ کا بردہ بن گئی ہے۔ ہرآدمی کی حقیقت درات "کی تاری میں ڈھکی ہوئی ہے۔ مگر قیادت اس طرح کے تمام بردول کو بھاڑ دے گی ، وہ دن کی روشنی کی طرح ہر چیز کو اس کی اصلی صالت میں دکھا دے گی۔

وہ وقت بھی کیسا بجیب ہوگا جب حقیقتوں سے بردہ اٹھا یا جائے گا۔اس دن ہرا دمی وہاں کھڑا ہوا دکھائی دے گاجہاں وہ حقیقتہ گھا نہ کہ اس معنوعی مقام پرجہاں وہ آج اپنے کو کھڑا کئے ہوئے ہیں۔

کتے لوگ ہوآئ افتدار کے مالک بنے ہوئے ہیں اس دن ان کے پاس عجز اور بے چارگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ کتے لوگ ہوآئ انصاب کی کرسیوں پر بیٹے ہوئے ہیں اس دن وہ مجرموں سے کمٹرے میں کھڑے ہوئے نظراً ہیں گے۔ کتے لوگ ہوآئ اہم شخفیت کا درجہ پاکٹرے ہیں اس دن وہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حقر دکھائی دیں گے۔ کتے لوگ جن کے پاس آج ہربات کا شان دار جواب ہے اس دن وہ ایسے یے جواب ہو چکے ہوں گے جیسے کہ ان کے یاس الفاظ ہی جہیں.

## جب موت آئے گی

اگرآبِ ابن دونوں آنھیں بندکرلین نوساری دنیا آب کے لئے تاریک ہوجائے گا۔
سورج کی روشنی اور آسمان کی بلندی سے لے کر درختوں کی سرسبزیاں اور شہروں کی رفقیں تک
سب اندھیرے میں تھیب جائیں گا۔ ساری چیزیں موجود مہوتے ہوئے بھی آب کے لئے غیر موجود
بن جائیں گا۔

اسی، کی کچھ مثال آخرت کی ہے۔ آخرت ایک کمل حقیقت ہے۔ بلکہ آخرت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ بلکہ آخرت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ مگر دہ ہم کونظر نہیں آئی کیونکہ دہ ہمارے لئے غیب میں ہے۔ اس کی طرت سے ہماری آنھوں سے ہمادی آخرت کی دنبا کو اس طرح دیکھنے لگتا ہے جس طرح آنج ایک بند آنھ دالا آنھ کھولئے کے لید موجودہ دنبا کو دیکھتا ہے۔

ایک شخص کی آنھ پر پٹی باندھ کر اس کو زندہ شیر کے سامنے کھڑا کر دیاجائے۔ وہ بائل بے خبر ہوکہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اس وقت بے خبر ہوکہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اس وقت زندہ اور کھلے ہوئے شیر کو اپنے سامنے دیجھ کراس کا جو حال ہوگا اس سے کہیں زیادہ بدتو ای آدمی کے اور اس وقت طاری ہوگی جب کہ وہ موت کے بعد اجانگ آخرت کو دیکھے گا۔

و فی خص جودنیا میں اپنے آپ کو بہت سے سہاروں کے درمیان پا آتھا، اچانک دیکھے گاکہ وہ بالک ہے سہارا ہو جا ہے۔ اس کے وہ دوست اس سے چھوٹ چکے ہوں گے جن کے درمیان وہ تفریح کرتا تھا۔ اس کے وہ بیری ہے اس کے لئے غیری چکے ہوں گے جن کو وہ اپناسجھ کر اپناسب کچھ ان کے اور پر قربان کر رہا تھا۔ اس کے وہ ما دی اسباب جن بروہ اعتماد کئے ہوئے تھا، کرای کے جالے سے بھی زیادہ بے حقیقت تا بت ہوں گے۔ وہ بانیں جن کو وہ بے وزن سجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا وہ لوسے اور سچھ کر سے بھی زیادہ سے بی زیادہ سے بی زیادہ سے بی زیادہ سے تا بین کر اس کے ساشنے کھڑی ہوں گی۔

#### دوسری دنیا

فدا کی موجودہ دنیا مددرج کمل دنیا ہے مگر اس کا نظام امتحان کے مقصد کے تحت
بنا باگیا ہے ، خدا کے منصوبہ کے تحت مستقل ا درمیاری دنیا دہ ہے جو جزا وسنزا کے
تقتا ضول کو پورا کرے۔ موجودہ دنیا میں ابسانہیں ہوتا ۔ اس لئے امتحان کی مدت پوری
ہونے کے بعد خدا موجودہ دنیا کو توڑ دے گا اور دومری زیا دہ کا مل دنیا بنائے گا جہاں
برے لوگ اور اچھے لوگ ایک دومرے سے الگ ہوجائیں ا ور ہر ایک استے علی کا ٹھیک ٹھیک
بدلہ یا سکے۔

موجودہ دنیایں ایک بجیب وغریب تضاد نظراتا ہے۔ یہاں چڑیاں خداکی حمد کے نغے گاتی ہیں مگرانسان انسان کا قصیدہ پڑھتاہے۔ یہاں ستارے اور سیارے ایک دوسرے سے نخوائے بغیرابنا سفر کرتے ہیں مگرانسان جان ہوجھ کرایساراستہ اختیار کرتا ہے جس میں اس کا دوسروں سے کراؤ ہو۔ یہاں کوئی درخت دوسرے درخت کی کاط نہیں کرتا۔ مگراسی دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کی تخریب کے منصوبے بناتا ہے نہیں کرتا۔ مگراسی دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کی تخریب کے منصوبے بناتا ہے یہاں لمبا کھڑا ہوا درخت اپنا سایہ زمین پر بھیا کرا ہے جُز کا افراد کرتا ہے مگرانسان کواگر کوئی بلندی حاصل ہوجائے تو وہ فوراً اکرٹے نے لگتاہے۔

انسان کابہ رویہ خدائی اس بسند کے سراسرخلات ہے جو اس نے ابنی بوری کا گنات بس نافذ کرر کھا ہے۔ قیامت اسی لئے آئے گی کہ دہ اس تصاد کوختم کردے۔ وہ خدا کے سوا ہر ٹرائی کی نفی کردے، وہ خداکی مرضی کے سوا ہرمرضی کو باطل ثابت کردے۔

امتحان کی مدت پوری ہونے کے بعد خدا موجودہ دنیا کو توٹرگر ایک اور دنیا بنائے گا۔ وہاں اچھے اور برے ایک دو سرے سے الگ کردے جائیں گے۔ اس کے بعد اچھے لوگ جنت میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم بیں ۔

#### جيسابونا وبيها كاثنا

کاٹنے کے دن وہی آ دمی کھیتی کاٹھتا ہے جس نے کاٹین کادن آنے سے بہلے کھیتی کی ہوا ور
وہی جیز کاٹھتا ہے جواس نے اپنے کھیت ہیں بوئی تھی ۔ سی معاملہ آخریت کابھی ہے ۔ آخرت ہی
ہوخض کو وی فصل ملے گی جواس نے موت سے بہلے دنیا ہیں بوئی تھی ۔ چوخض حسد وعدا وت
اور ظلم وخود برتی کے طریقوں برجیت اربا وہ گویا اپنی زمین میں کا نیٹے دار درخت کا بہے بور ہا ہے
اسیاشخص آخریت میں کا نیٹے دار کھیل یا ہے گا۔ اس کے بوکس جوشخص انصاف اور فیر نواہی اور
احتراب حق کا طریقہ اختیار کرے وہ گویا بھیل دار درخت کا بہے بور ہا ہے ۔ اسیاشخص آخریت
میں خوشبود دار کھیلوں کا وارث بنے گا۔

آدمی دنیا ہیں سکرشی دکھا تا ہے بچر بھی بہنیال کرنا ہے کہ آخرت میں وہ خسدا کے فرماں بردار بندول کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ دنیا ہیں تخریب سرگرمیوں بین شغول رہتا ہے بھر بھی یہ بھی یہ بھی اپنا حصد یا کے گا۔ وہ دنیا ہیں الفاظ کے اوپر اپنی زندگی کھڑی کرتا ہے بھر بھی یہ یہنی رکھتا ہے کہ آخرت میں حقائق کی صورت کے اوپر اپنی زندگی کھڑی کرتا ہے بھر بھی یہ یہنی رکھتا ہے کہ آخرت میں حقائق کی صورت میں اس کا انجام اس کی طرف لوٹے گا۔ اس کے پاس فداکا بیغام آتا ہے مگر وہ اس کو نہیں مانتا ہے کہ وہ فدا کے مقبول بندوں میں شامل کیا جائے گا۔

فدا انسان کو جنت کی طرف بلار ہا ہے جو ابدی آرام اور خوستیوں کی جگہ ہے۔ مگر دہ بعد دن کی جھوٹی لذتوں میں کھویا ہوا ہے، وہ خدا کی بچار کی طرف نہیں دوڑتا۔ وہ بھتا ہے کہ بیں صاصل کررہا ہوں حالان کہ وہ صرف کھورہا ہے۔ دنیا میں مکان بناکر دہ بھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی تعمیر کررہا ہوں حالاں کہ وہ صرف ریت کی دلج اریں کھڑی کررہا ہے جو صرف اس کے بنتی ہیں کہ بنتے کے بعد جمیشہ کے لئے گر بڑیں۔

## جنت کس کے لئے

جنت کا داخلہ صرف اس کے لئے لکھا گیا ہے جس نے ہردوسری عظمت کی نفی کرکے ایک خدد ا کی غطرت کو بایا ہو بھی نے اپنے سینہ کو ہردوسری محبت سے خالی کرکے اس میں صرف خدا کی محبت کو جگد دی ہو۔ جب کسی سے کوئی اختلانی معاملہ ٹرِنا ہے اور آ دمی انصاف کو جھوڑ کمہ بانصافی کارویدافتیار کرتا ہے تووہ اپنے لئے جنت میں بسائے جانے کا استحقاق کھو دیتا ہے۔ کیونکہ جنت انصاف بہندوں کی سنی ہے ندکہ بے انصافوں کی سرائے رجب کسی سے شکایت پیدا ہونے کے موقع پر آ دمی کبرا در مرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ یہ نابت کرتا ہے کہ وہ جنت کی دنیا میں بسائے جانے کے فابل نہیں۔ کیونکہ جنت متو اصعین کے لئے ہے۔ جبکسی سے ان بن ہونے ہے آدمی اس کی بربا دی کے منصوبے بنا تا ہے تو وہ اپنے آپ کو جمنت کا نااہل ثابت کردیتا ہے۔ کیونکہ جنت ان اوپنچے انسانوں کی شی ہے جرایک دوسرے کی عزت کرنے دالے ہوں نکرایک دوسرے کی کاٹ کرنے والے مکسی غیرخدا پر تنقیدس کرجب آدمی کے عقیدت و مجت کے جذیات محرک اعظتے ہیں تو وہ نابت کرناہے کہ وہ جنت کی دنیا ہیں سبائے جانے کے قابل نهیں ۔ کیونکہ حبنت توان پاکیزہ روحوں کی کالونی ہے جوخدا کی محبت وعقیدت میں جلتے ہول مركدانسانول ميس سيكسى انساك كى عفيدت ومجت ميس جب آدمى اينى تعريفينس كرلذت ليناب اورابن عزت وشهرت كوديجه كرخوش بهوتا ہے تووہ جنت كى شېرىت كوكھو ديتا ہے كيونك جنت ان بنفس لوگوں کے لئے ہے جو صرف الله کی تعریف پرخوش ہوں اور الله کی کبریائی کو دیجے کران کی أنكميس تفظري موتى مبول-جب أدمى كيسامني سياني أئ الدوه اس كيساته اندهين كا معامله كرية تووه جنت ميس بسائه جانے كا استحقاق كھوديتا ہے -كيونكه جنت توان لوگوں كا مقام ہے جوا پنے آپ کوئی کے ساتھ اس طرح شامل کرئیں کہتی کو بمیشہ تی کی صورت میں دیھیں اورباطل كوسميشه باطل كي صورت بير \_

# صراطمتقيم

انسان کے لئے کامیابی کی منزل تک پہنچنے کا پدھارات تصرف ایک ہے اور وہ خدا کی طرف روز دیا۔ خداکو ابناسی طرف رخ کرنا ہے۔ یعنی اپنی تمام توجہات اور سرگر میوں کو خدا کی طرف موٹر دینا۔ خداکو ابناسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے برعکس ہروہ راست منزل سے بھٹکا ہوارات تہ ہے جس میں خداکی طرف رخ نہ یا جاتا ہو۔

اپنے نفس کی مانگیں پوری کرنے میں لگار ہنا۔ کسی زندہ یامردہ شخص کی بڑائی میں گر رہنا، مثبت مقصد کے بجائے منفی چیزول کی طرف دوڑنا۔ حسد اور نجس اور انتقام اور انانیت کے جذبات کے تحت علی کرنا۔ قوم یا وطن یا جاعت کو سب سے اونچا مقام دے کر اس کے لئے اپنے کو وقف کر دینا۔ یرسب طیری راہیں ہیں جو اصل راستہ کے دائیں بائیں سے کلتی ہیں۔ وہ اس منزل کے ادھرا دھرسے گزرجاتی ہیں اور اپنے مسافر کو منزل تک نہیں ہنچاتیں۔

جب بھی ایسا ہوکہ آدمی کے دل میں خدا کے سواکسی آدر کی یا دسما جائے ، وہ خدا کے سوا
کسی اور کو پکارے اور خدا کے سواکسی اور کو اپنے جذبات کا مرکز بنائے ،اس کی سرگر میوں کا
درخ خدا کے سواکسی اور چیڑ کی طوٹ ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراط ستنقیم سے
عیم کے گیا، اس نے اپنے "نقط،" سے خدا کے "نقط،" کی طوٹ سفر نہیں کیا۔

دیں گاڈی کی ایک پٹری ہوتی ہے۔ گاڈی اگر پٹری پر چلے تو وہ کا میابی کے ساتھ اپنی منزل کک بہنچ جاتی ہے۔ اور اگر اس کے پہنے پٹری کے دائیں بائیں اتر جا ئیں تو اسس کا منزل تک بہنچ جاتی ہے۔ وہ اپنی منزل پر بہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ ایساہی معالمہ انسان کا ہے۔ انسان اگر سیدھا اپنے خدا کی طرف سفر کرے تو اس کا سفر صحیح طور پر جاری دہتا ہے ادر بالا خراس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس کے سفر کا رخ خدا کی طرف ندر ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے اور بربادی کے سواکسی انجام تک نہیں پہنچا۔

# اسلام زندگی کاخیمههای

پانی کے گلاس میں بچھر کا ایک محرا الدالیں تو وہ اس کے اندرا ترکر ایک کنارے بیٹھ جائے گا۔ وہ پانی میں بوگا مگر پانی سے انگ ہوگا۔ بچھر بچھرر ہے گا اور پانی پانی۔ مگر اسی گلاس میں جب آپ رنگ التے ہیں نورنگ اور پانی دونوں مل کر ایک ہوجائے ہیں۔ اب بانی رنگ سے الگ نہیں ہوتا بلکہ دونوں اس طرح مل جائے ہیں کہ باہرسے دیکھنے والاان میں کوئی فرق محدوس نہیں کرتا۔

اسلام کا معاملہ اور آ دمی کا معاملہ بھر اور پانی جیسامعاملہ بہیں ہے بلکہ وہ رنگ اور پانی جیسامعاملہ ہے مسلمان کی زندگی ہیں اسلام ایک علی وہ فیمہ کی طرح نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کی پوری ستی ہیں سماجا تا ہے۔ وہ اس کے جذبات ہیں شام ہوکراس کے دل کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ وہ اس کی سوچ ہیں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ اس کا ذہن اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ وہ اس کی سوچ ہیں اس طرح داخل ہوتا ہے۔ وہ اس کی ثربان بن جاتا ہے جس سے وہ دیجتا ہے۔ وہ اس کی ثربان بن جاتا ہے جس سے وہ دیجتا ہے۔ وہ اس کی ثربان بن جاتا ہے جس سے وہ وہ دیجتا ہے۔ وہ اس کی آئھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیجتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ یا کرن جاتا ہے جس سے وہ دنیا میں ابینی تسام کا روائیال کرتا ہے۔ اسلام وہی ہے جو آ دمی کے اوپر اس طرح جواجا ہے کہ اس کی کوئی چسز اس سے باہر شرہے۔ اس کے ہراول ہیں اسلام کی حجائک ہو۔ اس کا ہرعل اسلام کے دنگ میں اسلام کی حجائک ہو۔ اس کا ہرعل اسلام کے دنگ میں دنگا ہوا ہو۔

جواسلام پانی میں بیقر کی طرح رہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو پانی کے اندر رنگ کی طرح گھل جائے۔ آدمی کو کسی سے حجت ہوتو اس کا پورا و جو د اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کو کسی سے نفرت ہوتو اس کا پورا و جو د اس سے نفرت ہوتو اس کا پورا و جو د اس سے نفرت کرتا ہے۔ اس کو کسی سے نفرت ہوتوں میں اپنا تا ہے تو وہ اس کے پور سے وجو د کامسئلہ بن جا تا جب کوئی شخص اسلام کے حقیقی معنوں میں اپنا تا ہے تو وہ اس کے پور سے وجو د کامسئلہ بن جا تا ہے۔ وہ کہیں بھی اسلام سے الگ منہیں مہوتا اور نہ اسلام اس سے۔

## التدكى عبادت

عبادت ابنے ظاہر کے اعتباد سے کچھ خاص آ داب بجالانے کا نام ہے اور حقیقت کے اعتباد سے یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے جذبات شوق اور جذبات احتیاج کامرکز بنا لیاجائے۔ اس اعتباد سے ہرآ دمی کسی نہ کسی کی عبادت کر رہا ہے۔ ہرآ دمی کی کوئی سب سے بڑی چاہت ہوتی ہوتی ہے۔ ہرآ دمی کہ ہیں اپنے کو محسیاج ہوتی ہے۔ ہرآ دمی کہ ہیں اپنے کو محسیاج محسوس کرتا ہے اور اس محتاجی کی تلافی کے لئے وہ کسی نہ کسی کی مدد پر بھروسہ کے ہوئے ہوتا ہوت ہوتا ہے۔ جب آ دمی جرف الند کی طوت لیکے اور صرف الند رپر بھروسہ کرے تو ہی الند کی عباد سے محسوس کرنا ہے اور جو تخص الند کی طوت لیکے اور صرف الند رپر بھروسہ کر رہا ہے تو وہ الند کے سوا دو سروں کی عبادت کر رہا ہے۔ سوا دو سروں کی عبادت کر رہا ہے۔

بقض الله کی عبادت کرے وہ صرف الله کو بچار نے لگتا ہے۔ اسی بکار کے ایک روزمرہ طریقہ کانام نماز ہے۔ وہ اپنے رب میں اتنامشغول ہوتا ہے کہ اس کی ابنی ضرورتیں بھی اس سے کم ہوجاتی ہیں ، اس کی ایک متعین صورت کانام روزہ ہے۔ اس کا شوق اس کو اکسانا ہے کہ وہ الله کی طوت دوڑے ، اسی کے ایک تاریخی عمل کانام جج ہے۔ اس کا سابقہ جب انسانوں سے بڑتا ہے تولوگوں کے ساتھ بھی وہ اسی عنابیت کا سلوک کرنے لگتا ہے جس عنابیت کو وہ اسی عنابیت کا سلوک کرنے لگتا ہے جس عنابیت کو وہ اسی عنابیت کا سلوک کرنے لگتا ہے جس عنابیت کو وہ اسی عنابیت کا ایک مقررہ نظام کانام زکواۃ ہے۔

جوشخص الله کا عابد مو، اس کی بوری زندگی اندرسے باہرتک عبادت بن جاتی ہے۔ وہ الله کا موجا ناہے اور الله کا اندیشہ مو تا ہے تو الله کے بھکتا ہے۔ اس کو اندیشہ موتا ہے تو صوت الله صوت الله کا اندیشہ موتا ہے۔ اس کے دل میں محبت سے جذبات امنڈتے ہیں توصوت الله کے لئے امنڈتے ہیں۔ وہ زندگی کے معاملات میں لحاظ کرتا ہے توصوت اللہ کا لحاظ کرتا ہے۔ وہ ابنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔

# برسنش كقهبس

پرتسٹ کسی صورت کانام نہیں بلکہ پرتسٹ ایک حقیقت کانام ہے کسی چیز سے سب سے زیادہ لکا ذبکسی چیز سے میں بی پرستش لکا ذبکسی چیزی بخرایم بن جائیں بہی پرستش ہے اور اس اعتبار سے آدی جس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرے وہ اس کی پرستش کر رہا ہے ۔ خواہ وہ زبان کے دوسری چیز کے پرستار ہونے کا افراد کرتا ہو۔

جب آدمی ایک شخص کو بیر تقام دینا ہے کہ اس کے آگے اس کی گردن جھک جائے تو دہ اس کی گردن جھک جائے تو دہ اس کی برستش کرتا ہے۔ جب آدمی اپنے ایک فائدہ کو بیر اہمیت دیتا ہے کہ اس کی خاطروہ دو میری تمام بچیزوں کو نظر انداز کردے تو دہ اس کی برستش کرتا ہے۔ جب آدمی مال کو اس قابل جھتا ہے کہ دہ اس سے اپنی امیدیں اور تمنائیں داب تہ کرے تو وہ اس کی پرستش کرتا ہے۔

اسی طرح جب آدمی ایک رواج کو بیجیتیت دیتا ہے کہ ہردوسرے تقاضے سے بے پروا ہوکروہ اس کو پورا کرے تو وہ رواج کی پرستش کرتا ہے۔جب آدمی سی کے خلاف ابجرنے والے نفسانی جذبات سے آنام خلوب ہوتا ہے کہ ہر دوسری چیز کو نظر انداز کرے اس کو اپنے انتقامی جذبات کا نشانہ بنا آ ہے تو وہ اپنے نفس کی پرشش کرتا ہے ۔جب آدمی معیار زندگی کے مسکلہ سے اتنا مرخوب ہوتا ہے کہ اپنے وقت اور کمائی کو تمام تر اپنے دنیوی معیار کو بڑھانے بین لگا دیتا ہے تو وہ جاہ کی پرستش کرتا ہے کہ وہ اپنا سب بھی دے کر اپنے کو او پیا اٹھا ہے تو وہ جاہ کی پرستش کرتا ہے ۔ دنیا بین آدمی کا بھی دے کر اپنے کو او پیا اٹھا نا چا ہتا ہے تو وہ جاہ کی پرستش کرتا ہے ۔ دنیا بین آدمی کا بھی دے کر اپنے کو او پیا اٹھا نا چا ہتا ہے تو وہ جاہ کی پرستش کرتا ہے ۔ دنیا بین آدمی کا استخاب سے کہ ہم اعتبار سے وہ صوف ایک خدائی پرستش کرے، پرستش میں اس کے ساتھ کسی بھی دوسری چیز کو شریک مذکرے ۔ اس کا لگا کو ، اس کا احترام ، اس کی وابسگی ، اس کا جھکنا، مب کے موسائے ۔ دوسری چیز کو شریک مذکرے ۔ اس کا لگا کو ، اس کا احترام ، اس کی وابسگی ، اس کا جھکنا، مب کے مدی سے ناوہ صرف المدے لئے ہوجائے۔

## مومن کے صبح وشام

مسلمان سویر بسترسے اٹھتا ہے تواس کی زبان پر یہ دعا ہوتی ہے کہ خدایا تیراشکر ہے، تونے مجھے سلایا اور تونے مجھے بیدارکیا ۔ وہ پاک صاحت ہوکر فجر کی بمازے لئے مجد بیختیا ہے تاکہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ لکر خدا کی خدائی اور اس کے مقابلہ بیں اپنی بندگ کا اعراف کرے ۔ وہ قرآن کا ایک حصد پڑھ کر معلوم کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے کیا چا ہتا ہے ۔ اس کے بعد وہ زندگی کی سرگر میوں میں لگ جاتا ہے ۔ ون کے دوران میں اس پر تین نمازوں کے اوقات آتے ہیں۔ ظہر ، عصرا ورمغرب ۔ ہرنماز کے وقت وہ اپنا کام چوڑ کرا پنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوجا تا ہے۔ اس طرح وہ ظام رکرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بیلی حیثیت خداکو د تنا ہے نہ کہ می اور کو۔

جب اس کو بھوک نگتی ہے اور وہ کھا نا کھا تا ہے اور بانی بیتا ہے تواس کا بال بال فرا کے شکرین ڈوب جا تا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فدایا تونے کیسا بجیب پانی بنایا جس سے میں اپنی بھوک مٹا دُوب ہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فدایا تونے کیسا بجی بول مٹا دُول ہے۔ اس کو کوئی کا میا بی بھوک مٹا دُول ہے۔ تو وہ اس کو فدائی طرف سے بھوکر شکراد اکرتا ہے ۔ کوئی نا کا می ہوتی ہے تو وہ اس کو فدائی طرف سے بھوکر شکراد اکرتا ہے ۔ کوئی نا کا می بیش آتا ہے تو وہ اس سے یہ بھوکر مواملہ کرتا ہے کہ فلا اس کو دیکھ دہا ہے اور ایک دوڑ اس ہے یہ بھوکر دوبارہ اپنی خروریات آجانی ہے۔ اب وہ اپنی ضروریات سے فادع ہوکر دوبارہ اپنے کو پاک صاف کرتا ہے اور درات کی آخری نماز پڑر ھکر سوجا تا ہے۔ سوتے ہوکر دوبارہ اپنے کو پاک صاف کرتا ہے اور درات کی آخری نماز پڑر ھکر سوجا تا ہے۔ سوتے ہوئے اس کی ذبان پریہ دعا ہوتی ہے: فدایا تیرے ہاتھ میں میری دندگی ہے اور تیرے ہاتھ میں میری موت ہے۔ مجھ کو معاف فرما اور مجھ کو اپنی رحمتوں کے سایمیں داخل فرما ۔ مسلمان اپنی ذندگی کا فطام خدا کو ساحت رکھ کو باتا ہے نکہ فداسے آزاد ہوکر۔۔

## الله کی راه میں خرج

آدمی کے پاس جو کچھ ہے خداکا دیا ہوا ہے۔ آدمی کی زندگ اور اس کا اتا شہر ب کچھ فداکا دیا ہوا ہے۔ آدمی کی زندگ اور اس کا اتا شہر ب کھو فدا کی بخشش کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ آدمی کو دیا ہے وہ اس کو اللہ کے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرج کرنا اللہ کے لئے اس حوامگی کی ایک علامت ہے۔ کی ایک علامت ہے۔

آدی دنیا بیں جو کھو کم آنا ہے اسی لئے کم آنا ہے کہ خدا نے اس کو ہاتھ اور پاؤں دے ہیں جن سے وہ کل کرے۔ اس کو آنھ اور زبان دی ہے جس سے وہ دیکھے اور بولے۔ اس کو دماغ دیا ہے جس سے دہ سوچے اور منصوبہ بنائے گئی اس کو دماغ دیا ہے جس سے دہ سوچے اور منصوبہ بنائے گئی ہر چیزا س طرح بنائی گئی ایک ایسی دنیا میں رکھا جو پوری طرح اس کے آباج ہے۔ دنیا کی ہر چیزا س طرح بنائی گئی ہے کہ انسان اس کو جس طرح چا ہے اپنے کام بیس لائے۔ اگر ایسانہ ہو تو آدمی جسم و دماغ کی تمام طاقتیں رکھتے ہوئے بھی دنیا سے کوئی فائدہ صاصل نہ کرسکے گا ۔ اگر گھیوں کا دماغ کی تمام طاقتیں رکھتے ہوئے بھی دنیا سے کوئی فائدہ صاصل نہ کرسکے گا ۔ اگر گھیوں کا حالت نہیں سے فلہ حاصل کرنا نا ممکن ہوجائے فطرت کی طرح زمین بیں اگر اپنا مقررہ عمل ظاہر نہ کی نونہ بھی جی کہ وجودہ ونیا میں انسان ہو تو نہ بھی چراہ ہو اور نہ کوئی سواری ترکت کرے ۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ ونیا میں انسان ہو کمائی کرتا ہے وہ براہ راست خدا کا احسان ہوتی ہے۔ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ آدمی این کمائی کو اسٹر کے دین کی راہ میں خربے کرے ۔ وہ اس سے اللہ کے کمزور بندوں کی مدد این کہائی کو اسٹر کے دین کی راہ میں خربے کرے ۔ وہ اس سے اللہ کے کمزور بندوں کی مدد کرے ۔ خدا کی دور ان کی دور ان کی دور کے دین کی راہ میں خربے کرے ۔ وہ اس سے اللہ کے کمزور بندوں کی مدد کرے بائے ہوئے طریقوں میں لگا ہے۔

الله كى داه كافري وه بجومرت الله كے لئے موندكہ شہرت ياعزت يا بدله يانے كے لئے۔ مال كے ذريعہ آدمى اپنے أب كو دنيا كى معبنتوں سے بچا تا ہے ۔ الله كى را ميں ديا ہوا مال وه ہے جس كوا خرت كى معينتوں سے نجات يانے كے لئے ديا جائے ۔

#### اسلامى اخسلاق

اسلامی اخلاق دوسر کفظول بین خدائی اخلاق ہے۔ یعنی بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے بین اس فیاضی اور وسعت کا معاملہ کرنا جومعا ملہ ان کا خدا ان کے ساتھ کر دہا ہے۔ قرآن بین ارشاد ہوا ہے: اور اگرتم معات کر دو اور درگزر کر د اور بخش دو تواللہ تخشنے والا مہربان ہے (تغابی ہما) یعنی جبکسی سے بخی یاان بن ہوجائے توقع دہ انداز اختیار کر و جو خدا کا انداز ہے۔ خدا آدمی کی غلطی کو معات کرتا ہے اور کسی کی غلطی کی وجہ سے اپنی مہربانیاں اس سے اٹھا منہیں لیتا۔ یہی حال متحارا ہونا چاہئے۔ کوئی تحصار ہے بار سے بین کوئی شخص ایسی بات کہہ دے جس سے تم کو تکلیف بینے جائے ، کوئی ایسا سلوک کرے جو تمحار سے لئے شکا بیت کا باعث موتو محصن اس وجہ سے تم اس کی طون سے معاملہ ایسا سلوک کرے جو تمحال ہے اور شکا بیت کو بحبلاکر اس سے معاملہ ایسا سلوک کر و بلکہ غلطی کو نظراندا زکر کے اور شکا بیت کو بحبلاکر اس سے معاملہ کرو۔

اسلامی اخلافیات ایک لفظیں وسوت ظرف کی اخلاقیات کا نام ہے۔ عام طور پرلوگوں کا اخلاق اس کے تابع ہوتا ہے کہ کسی نے ان کے بارے بیں کیا کہا ہے اور کیا کیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جوکسی نے کیا کہا اورکسی نے کیا کہا جیسی بانوں سے اوپراٹھ کر لوگوں سے معاملہ کرے ۔ اس کا اخلاق خدا کے حکم کے تخت بنا ہو خدکہ ردعمل کی نفسیات کے تخت ساسلامی اخلاق کا اعلیٰ معیاریہ ہے کہ آ دی دوسرے کونفع بہنچانے والا بنے ، دہ دوسرول کوئی شخص پہ طاقت نہیں رکھتا کہ دہ دوسرے کونفع بہنچائے تو آخری درجہ کے کام آئے۔ اورا گرکوئی شخص پہ طاقت نہیں رکھتا کہ دہ دوسرے کونفع بہنچائے تو آخری درجہ یہ ہے کہ دہ دوسرول کو اپنی برائی سے بات کی زبان اور اس کے باتھ یاؤں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اس کے بعدا سلامی اخلاق کا کوئی درجہ نہیں۔

# اتحاد کی جراتواضع

حاتی امدادالشرصاحب (۹۹ ۱- ۱۸۱۷) نے فرمایا: اتفاق کی جڑتو اضع ہے۔ اگر ہوشی امدادالشرصاحب (۹۹ ما - ۱۸۱۷) نے فرمایا: اتفاق کی جڑتو اپنے مقابلہ میں دوسرے کو بہتر سمجھنے لگے تو نااتفاق کی فریت ہی نہ آئے۔ کیوں کہ نا اتفاقی ای سبب سے بیدا ہوتی ہے کہ ہرشخص اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے اور اپنی فات کو اور اپنی بات کو ہرحال میں اوپر دکھنا چاہتا ہے جب کوئی اپنے کو بہتر فرسمجھ تواس کے بعد احتلاف کس بات پر ہوگا۔

بہت سے لوگ ایک ساتھ رہتے ہوں تو باربار ایسا ہوتا ہے کہ ایک دومرے سے مائے یامفا دکا اختلات بیدا ہوجاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہرآ دمی کے اندر ابنی بہتری کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ میری رائے سب سے اچی ہے ، میرا ہی سب سے زیادہ ہے میرے مفاد کا تحفظ سب سے بہلے ضروری ہے۔ یہ احساسات ہرآ دمی کو دوسرے آ دمی کا حریف بنا دیتے ہیں اور آ بس کا اختلات شروع ہوجاتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر دونوں ذہن اکر جائیں تو باہمی اختلات جم لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک آ دمی تو اضی کا انداز اختیا کرے، وہ ابنی رائے یا اپنے مفاد کو اوپر رکھنے کے بجائے بینچے رکھنے پر راضی ہوجائے تو اس کے بعد اختلات نود بخو دخم ہوجائے گا۔ اور معاشرہ میں اتحاد کے سواکو کی چیند باقی نہ رہے گی۔ اختلات کے با د جو دمخد ہونے کا نام انحا دے سواکو ئی چیند باقی نہ رہے گی۔ اختلات کے با د جو دمخد ہونے کا نام انحا د ہے نہ کہ اختلات کے با د جو دمخد ہونے کا نام انحا د ہے نہ کہ اختلات کے با د جو دمخد ہونے کا نام انحا د ہے نہ کہ اختلات کے با د جو دمخد ہونے کا نام انحا د ہے نہ کہ اختلات کے با د جو دمخد ہونے کا نام انحا د ہے نہ کہ اختلات کے با د جو دمخد ہونے کا نام انحا د ہے نہ کہ اختلات کے با د جو دمخد ہونے کا نام انحا د ہے نہ کہ اختلات کے با د جو دمخد ہونے کا نام انحا د ہونے کا۔ یہ بغیر مخد ہونے کا۔ اور معاشرہ میں انحاد کے بی کہ دی کہ اختلات کے باد جو دمخد ہونے کا نام انحاد ہے نہ کہ اختلات کے باد جو دمخد ہونے کا کا در کا کا دی کا دی دیا کہ دیا کہ دور کی کو کا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا گیا دور کا کا در کا کا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کی کہ دیا کہ دی کو کہ کو کہ دیا کہ دیا کہ دور کی کو کہ کو کہ دیا کہ دی کو کہ دیا کہ کو کیا کہ دیا کہ کو کہ دیا کہ دور کو کہ کو کہ دیا کہ دیا کہ کو کو کہ دیا کہ دور کی کو کہ دور کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کر کے کہ دور کی کو کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کو کی کو کہ دیا کہ کو کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو

بہ مکن نمیں کہ لوگوں کے درمیان اختلات اور شکایت پیدا نہو۔ اختلات اور شکایت کا بیدا ہونا بائک فطری ہے۔ اس لئے باہمی اتحاد کی صورت صرف ایک ہے۔ اور وہ یہ کہ لوگ اختلات سے دل میلا نکریں۔ اختلات کے باد جود باہم متحد م حکر رہیں۔

#### دعظ کون کرے

ایک بزرگ نے فرمایا: وعظ وہ تخص کر سے جس کو وعظ کا کم سے کم اتنا تقاضا ہو جت ایک شخص کو رفع حاجت کا ہوتا ہے۔ وعظ کا مطلب ریکارڈ بجانا نہیں ہے اور نہ یم فصد ہے کہ ایک شاندار تقریر کر کے لوگوں سے یہ دادلی جائے کہ توب ہوئے۔ وعظ کا مطلب اپنے اندون کو انڈ لینا ہے ، ایک پائی ہوئی جقیقت کو دو مرول تک پہنچا نا ہے۔ ایک چھپی ہوئی بات کو لوگوں بر کھو لئے کہ نزدہ گواہ بن کر کھڑا ہونا ہے۔ اس قسم کا دعظ محفن کچھ الفاظ بوت نہیں بلکہ ایک شکل تربن علی کرنا ہے۔ کوئی شخص حقیقی معنوں میں یعل اسی وقت کرسکتا ہے جب کہ دہ اپنی بات کو کہنے کے لئے اتنا مضطرب ہو چکا ہو کہ دہ محسوس کرے کہا س کو ہر قیمیت برانی بات لوگوں تک پہنچانی ہے ، نواہ اس کے لئے لوگ اس سے ناراحش ہوجائیں اور برانی بات لوگوں تک بہنچانی ہے ، خواہ اس کے لئے لوگ اس سے ناراحش ہوجائیں اور برانی بات لوگوں تک بہنچانی سے ، خواہ اس کے لئے لوگ اس سے ناراحش ہوجائیں اور برانی بات لوگوں تک اس کو اینا سب کھے کھو دینا پڑے۔

یہ معاملہ تحریر کا بھی ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ اتنا زیادہ مطالعہ کرے کہ علومات اس کے ذمن سے ابلغ لگیں۔ متعلقہ موضوع پر جو ذخیرہ تیار ہو جکا ہے اس کو چھاننے کے بعد وہ محسوس کرے کہ اب بھی کچھ مکھنے کے لئے باتی ہے۔ اس کا حال پر ہوجائے کہ اس کی معلومات تھائے نہ تھیں اور اس کی بے تابی رو کے نہ رکے رجب پر نوبت آجائے اس وقت آدمی کو سکھنے کے لئے اسٹھنا چاہئے۔ اس کے بغیر جو لوگ مکھیں وہ صرف سفید کا غذکو سیاہ کریں گے اور اس کے بغیر جو لوگ بولیں وہ صرف نفنائی شور وغل بیں اضافہ کا باعث ہونگے کریں گے اور اس کے بغیر جو لوگ بولیں وہ صرف نفنائی شور وغل بیں اضافہ کا باعث ہونگے اس طرح کا لکھنا اور لولنا نہ سننے والوں کو کوئی فائدہ دیتا ہے اور نہ سانے والوں کو۔

داعظ کا دعظ کوئی کھیل تماشانہیں ، وہ بندوں کے ساسنے خداکی نما سُندگی ہے۔ اس کام کو کرنے کاحق صرف اسٹخص کو ہے جواپنی ستی کو خدا میں گم کردے۔ جولوگ اس کے بغیب سر واعظ بنیں وہ حقیقة مجرم ہیں نہ کہ واعظ۔

# سياني كااعترات

سچائی دنیا پیس خدائی فائندہ ہے بیجائی کونہ ماننا خداکونہ ماننا ہے۔فدائی زبین پر
سب سے براجرم بر ہے کہ آدمی کے سامنے ایک سچائی آئے اور وہ اس کا اعتراف فہ کرے۔ ہر
سیائی فلائی طوف سے ہوتی ہے۔ اس لئے جس نے بچائی کونہیں مانا اس نے فعاکو نہیں مانا۔
سیجائی فعائی کوئی اجبنی چیز نہیں۔ وہ آدمی کی فطرت بیں گندھی ہوئی ہے۔ وہ آدمی کے لئے ایک
جانی بیجانی جیز ہے۔ بیجرآ دمی اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتا۔ اس کی وجر نفسیاتی رکا وہیں ہیں۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیجائی کو ماننے بیں دنیوی صلحوں کا نظام تو بیتا ہوا نظرآ ہے کہ بھی اعتراف
کبھی سیجائی کو ماننے بی میہ وجہ مانع ہوجات ہے کہ جوشخص سیجائی کو بیش کر رہا ہے وہ ایک محمولی کوئی تو ایک میں اگر وہ سیجی کہ جوشخص سیجائی کو بیش کر رہا ہے وہ ایک معمولی اومی ہے۔ اس قدم کی نفسیاتی رکا وٹیں آدمی کے دو ایک ایسی چیز کا انکاد کر ویتا ہے جس کے بارے میں اگر وہ سیجی رہ وہ کرسو ہے تو اس کا دل گوا ہی دے کہ بلاست بروہ حقیقت ہے۔

یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں خداخود سامنے نہیں آتا۔ یہاں وہ سچائی کے دوب یہ سنطا ہم ہوتا ہے۔ دنیا ہیں آدمی کا امتحان بہت کہ وہ خدا کو سچائی کے بہاس ہیں دیکھ لے اور اس کے آگر بڑے۔ ہمرار جب کوئی سچائی ظاہم ہوتوگو یا خدانے اپنا جلوہ دکھایا۔ اس وقت جشخص عنا دا ور گھنڈا ورصلحت پرسی ہیں بڑکر سچائی کونظر انداز کر دے اس نے خدا کو نظر انداز کیا۔ اس نے فداکو نہ بچانا۔ اس نے اپنے آپ کو فدا سے بڑا سمجھا۔ اسس سے اپنے تقاضوں کو فدا سے تراسم کے اس کے لئے زمین و فدا نظر انداز کر دے اس کے لئے زمین و کیونکہ اس دن فدا اس کونظر انداز کر دے اس کے لئے زمین و کیونکہ اس دن فدا اس کے لئے زمین و آسمان میں کوئی شھکا نائم ہیں۔

# انسانول كى نين قسميں

دوسرے توگ وہ بیں جوالٹر برایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تاہم ان سے کونامیاں سمی ہوئیں ۔ ان کے تھیک کام میں غلط کام بھی شامل ہونا رہا۔ مگراس کمزوری کے باوجود وہ ڈھیبٹ نہیں بنے۔ دہ اپنی غلطی کا اعترات کرے اللہ سے معافی مانگئے رہے اور بار بار اس کی طرف بیٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ امید ہے کہ اللہ ان کو بھی اپنی رحمت کے سابیہ بیں لے لے گا۔ وہ جب خدا کی طرف لوٹے تو خدا بھی ان کی طرف لوٹے گا۔ کیوں کہ وہ بخشنے والا مہریان ہے وانو ہر ۱۰۲)

اس کے بیرتبیہ اگر وہ وہ ہے جس نے نفس بیستی، دنیاطلبی اور گھمنڈ کو اپنا دین بنایا۔ انھوں نے اپنی زبان اللہ کے لئے بندنہ بیں کی دان کے فدم اللہ کے لئے نہیں رکے۔ ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں جہنم کی اگ کے سوا اور کچھ نہیں ربدوہ لوگ ہیں جو خدا کے لئے نہیں جئے بلکہ اپنے لئے جئے۔ انھوں نے آخرت کی فکر نہیں کی ملکہ دنیا کی فکر کی ۔ ایسی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کی ایدی دنیا میں عزت کا مقام حاصل کر سکیس (مود ۱۷۔ ۱۵)

### خدا كاانعيام

آدمی کوچاہئے کہ خداسے اتنا قریب ہوجائے کہ ہروقت اس کوخدا کی یاد آتی رہے۔اللہ کی بڑائی کا احساس اس کے ادبر اتنا چھاجائے کہ ابنا وجود اس کو بے حقیقت نظر آنے گئے۔ جنت اور جہنم کا اس کو آتنا بیعین ہوجائے کہ دنیا کے اللم و تکلیف سے زیادہ اس کو آتنا تعریب کا کہ دنیا کے اللم و تکلیف سے زیادہ اس کو اس طرح دکھائی دینے گئیں کی فکر رہنے گئے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا او براٹھائے کہ ابنی غلطیال اس کو اس طرح دکھائی دینے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نفسیاتی گرمول سے اتن آزاد کر لے کہ اختلاف اور شکایت کے باوجود دو سرے کے لئے اس کے دل سے دعائیں شکلے آزاد کر لے کہ اختلاف اور شکایت کے باوجود دو سرے کے لئے اس کے دل سے دعائیں شکلے اس معلوم ہوگویا وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ دو سرے کا گئیں۔ حق کا اعزاف نہ کرنا اس کو ایسا معلوم ہوگویا وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ دو سرے کا آشیانہ اور بہ وہ اور بہ وہ دو خود اپنے آ شیانہ میں آگ لگار ہا ہے۔ یہ خدا پرستی کی ذیر گئے۔

بولوگ اللہ کے بیند بین جائیں، ان کے لئے اللہ کا دعدہ ہے کہ وہ دنیا ہیں انھیں فالب کرے گا۔ یہ فلیمان کی خدا پرسی کا اصل انعام نہیں بلکہ اصل انعام کی ابندائی علامت ہے۔ خدا پرستوں کے لئے اللہ فی ایندائی علامت ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے بعد آنے والی دنیا میں وہ ان کو فلیہ دسر بلندی عطاکرے۔ ان کو ہر قسم کے نوف اور حزن سے پاک کرے اپنی رحمتیں اور خمتیں دائی طور پر ان کی وراثت ہیں دے دے ۔ اس کا فام جنت والی زندگ ہے جو آخر ست میں مومنین صالحین کو حاصل ہوگ ۔ مگر جب اہل ایمان کا کوئی فابل محاظ گروہ بن جاتا ہے تو انتہ میں مومنین صالحین کو حاصل ہوگ ۔ مگر جب اہل ایمان کا کوئی فابل محاظ گروہ بن جاتا ہے تو انتہ اس کے مقابلہ میں سرکش اور عنا فل انسانوں کو مغلوب کرے دکھا یا جاتا ہے کہ آخر ت کی ایدی دنیا میں کوئی وزیت اور برتری کے مقام انسانوں کومغلوب کرے دکھا یا جاتا ہے کہ آخر ت کی ایدی دنیا میں کوئی وزیت اور برتری کے مقام پر مہوگا اور کوئ ذلت اور بسبتی کے گرھے میں ڈوال دیا جائے گا۔

## اسسلامی زندگی

اسلام کاخلاصہ دولفظوں ہیں یہ ہے ۔۔۔۔۔اللہ کا ڈراور بندوں کی خرخواہی ۔ مسلمان وہ ہے جواس حقیقت کو پالے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ کے پاس ہیں اور انسان اس کے مقابلہ میں صرف ایک عا جز مخلوق ہے۔ دنیا میں بظاہر آدمی کو جو اختیار ملا ہوا ہے وہ صرف امتحان کی مدت ختم ہوتے ہی خدا غیب کے بردے کو ہزادے گا۔ اس امتحان کی مدت ختم ہوتے ہی خدا غیب کے بردے کو ہزادے گا۔ اس وقت خلاکی خلائی اور اس کے مقابلہ میں انسان کی ہے ہی اس طرح کھل جائے گی کہ آدمی بالل فروی ہے۔ اس دن وہ حقیقتوں کو اس طرح دیکھے گاکہ ان کو مانے بغیر اس کے لئے جا رہ نہ ہوگا۔

مسلمان وہ ہے جواس آنے والے دن کواس کے آنے سے پہلے دیکھ لے ۔ ایسا شخف دنیا پیس اس طرح رہنے لگتا ہے جیسے وہ خداکو اپنے اوپر نگرانی کرتے ہوئے دیکھ دہا ہے۔ وہ جب زبان کھولتا ہے تواس کا ایمان اس کی زبان پکڑ لیتا ہے اوراس سے کہتا ہے کہ بولو تو تی بات بولو ور نہ جب رہو۔ وہ جب چلنا چاہتا ہے نو خداکا تو فت اس کے سامنے آکر کھ سے اس بوجا تاہے اوراس سے کہتا ہے کہ چلو تو ضیح سمت ہیں چلو ور نہ اپنے قدموں کو چلنے سے روک لور اس کا بیا حساس کہ خدا اس کے دو کہ جو اس کے کہتا ہے۔ وہ دی کرتا ہے اس کا بیا حساس کہ خدا اس کو دیکھ دہا ہے اس کا وپرنگراں بن کر جھاجا آتا ہے۔ وہ دی کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو۔ اور جس چیزسے خدا راضی نہ ہواس کے کرنے کی اسے ہمت نہیں ہوتا ۔ وہ ایسے آدمی کے دل ہیں بندوں کے لئے غیر خواہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ۔ وہ بندوں کو اس عہر پانی کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے جس نظر سے ان کا خدا انفیس دیکھ رہا ہے بندوں کو ساتھ معا ملہ کرنے ہیں اپنے آپ کو اسی ہے لاگ انصاف کے تراز و پر کا کرنا ت کا خالتی و مالک آخر کا رسب کو کھڑا کرنے والا ہے۔

#### حقيقت كيمطابق

اسلام کیا ہے ، فطرت کے مطابق زندگی گزارنا۔ دنیا بین اس طسدہ رہنا جیسا کہ حقیقت کے اعتبارے آدمی خود سے نہیں بن گیا۔ اس کو خدانے بنایا ہے۔ آدمی خود سے نہیں بن گیا۔ اس کو خدانے بنایا ہے۔ آدمی خداکی بڑائی کو مانے اور اسس کا احسان مندمو۔ آدمی کے اندرڈر اور مجبت کے جذبات ہیں۔ وہ کسی چیز براعتما دکرنا چا ہت احسان مندمو۔ آدمی کے اندرڈر اور مجبت کے جذبات ہیں۔ وہ کسی چیز کو اپنی دور دھوپ کا مرکز بنا تا ہے۔ اب حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ آدمی ان چیزی مخلوق ہیں، خدا کے آدمی ان چیزی مخلوق ہیں، خدا کے سواکسی کوکوئی اختیار حاصل نہیں۔

دنیا بین بطنے آدمی پیدا ہوئے باپیداہوں کے سب کے باپ آدم ہیں ، سب بالاخرایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اس کے تقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر دوسرے کا نیر نواہ ہو، ہرایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کا سابرتا دُکرے۔ ہرآ دمی کے اندر ضمیرہے۔ یضی افعات کو بہاند کرتا ہے۔ اب حقیقت ضمیرہے۔ یضی انصاف کو ببند کرتا ہے اور ظلم اور بے انصافی کو ناپسند کرتا ہے۔ اب حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے درمیان اس طرح رہ کہ ہرا دمی دوسرے کا فراؤاہ ہو، ہرایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ آدمی پر ایک روز موت آئی ہے۔ ہو، ہرایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ آدمی پر ایک روز موت آئی ہے۔ مطابق زندگی یہ ہے کہ دنیا کی اور بی ہو دنیا میں اس کو حاصل تھی ۔ اس لئے حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ دنیا کی اور بھی اور مصنوعی خیال کیا جائے۔ ہرآ دمی کو کیاں طور برضدا کا بندہ سمجھاجائے خواہ بظا ہروہ جیوٹا ہویا جبا۔ اس طرح آدمی کے ساسف ایک بی آئا ہے دہ اس پوزلیشن میں ہوتا ہے کہ اس کا انکار کردے۔ مگر وہ سوچتا ہے کہ ایک دن بالآخر ایسا آئی وہ اس می کوئی وہ اس می کوئی مان لیتا ہے جب کہ میں جی کوئی مانے پر مجبور ہوں گا۔ یہ سوپے کر وہ اس می کوئی وہ کان لیتا ہے جس کو وہ کل مانے پر مجبور ہوں گا۔ یہ سوپے کر وہ اس می کوئی

## خدا کی عینک سے

اگرآپ صاف شیشندگی عینک لگائیں تو ہر چیزآپ کو اپنے اصلی رنگ ہیں دکھائی دے گا۔
یکن اگرآپ کی آنکھ پر زنگین شیشہ والی عینک ہو تو ہر چیز کارنگ مصنوعی ہوجائے گا۔اب ہ
چیزآپ کو اس دنگ میں رنگ ہوئی دکھائی دے گی جوکہ آپ کی عینک کارنگ ہے۔
ہی حال انسانی ذہن کا ہے۔ ہرآ دمی جب دو سرے کو دیجھتا ہے تو دہ اس کو اپنے
دہن کی عینک 'سے دیجھتا ہے۔ اگر اس کی عینک کاشیشہ صاف ہے تو ہر چیز اپنے اس کی رنگ میں دکھائی دے گی۔ اور اگر اس کی عینک کاشیشہ رنگین ہوتو کوئی چیز خواہ حقیقت میں کسی

بی موداس کے اپنے دیکھنے میں دسی می دکھانی دے گی جیساکہ اس کی اپنی عینک کارنگ ہے۔

آدمی کا ذہن یا تو خدائی ذہن موناہے یا ذاتی ذہن ۔ وہ دومرول کو یا تو خدا کی عینک

سے دیکھتا ہے، یا اپنی ذاتی بسند کی عینک سے ۔ یہ دونوں طریقے ایک دومرے سے باکل

الگ میں ۔ خدا کی عینک سے دیکھنے والا دوسروں کو حقیقت واقعہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے نہ کہ اپنی

متاترنگاہ سے ۔ وہ ہرآدی کو دیسا ہی دیجستا ہے جیساکہ وہ فی الواقع ہے۔ کیونکہ خداکے دیجسنے کا طریقہ ہی ہے۔ مگر دوسرے آدی کا طریقہ اس سے ختلف ہوتا ہے۔ وہ ہرآدی کو اپنے مفاد

ادرانی عصبیت کی نگاہ سے دکھتا ہے۔ جس آدمی سے اس کی دوستی ہے دہ اس کو اچھی صورت

یں دکھائی دیتا ہے اورجی سے اس کا بگاڑ ہے وہ بری صورت میں ۔ جو آ دمی اس کے اپنے صلقہ کا اس کو "کالا" نظر آ ہے۔ صلقہ کا آ دمی اس کو"کالا" نظر آ ہے۔

مون ده بع جو برادي كو خداك تكاه سے ديكھے ندكم ابني ذاتى نكاه سے۔

جو من جزول كوخدا كى نظرت ديك ده ايك بيناه انسان بن جاتا ميدك ده ايك بيناه انسان بن جاتا ميدكده مرايك سع دې معامله كرتا مي جوبا عتبار واقعه است كرنا چا مينا وه دنيا كه لخاظ سه ايك هيا قت پستدانسان بن جاتا مي اور آخرت كه لخاظ سه ايك صالح انسان -

### هرمعاملت احتباط

غیرمومن ایک بے حس انسان ہوتا ہے اور مون ایک حسّاس انسان مون کی حساسیت صرف خدایا اس کی مقدس چیزوں ہی میں طاہر نہیں ہوتی بلکہ خدایا اس کی مقدس چیزوں ہی میں طاہر نہیں ہوتی بلکہ خداکی تمام مخلوقات کے معاملہ میں ظاہر ہوتی ہے۔

مؤن کاسابقہ جبکسی انسان سے بیش آنا ہے، نواہ وہ کمزور ہو یا طاقت در، تو وہ ایک مختاط نسب کے ساتھ اس کے وہ تمام حقوق اداکر تاہدے جوخدانے ایک انسان کے لئے دوسرے انسان کے اوپر مقرد کئے ہیں۔ وہ جب کسی جانور کو اپنے استعال میں لا تاہدے تو اس وقت بھی وہ جبر بانی کے تمام آداب کا لحاظ رکھتا ہے، حتی کہ موذی جانوروں کو مارنا پڑے اس وقت بھی وہ ان کو بے رحی کے ساتھ تکلیعت دے دے کر مارنا اپنے لئے جائز نہیں سمجھتا۔ اس کی حساسیت اس میں بھی رکا در شری جائی ہوئے ہی وہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ بے فائدہ پانی نہ کو بے صرورت مسلے۔ پانی سے کام لینے ہوئے بھی وہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ بے فائدہ پانی نہ کو بے ضروری طور میر خدائی نعت کو خرج نہ کرے۔

ایمان آدمی کے اندر جواحتیاط اور حسّاسیت پیداکر تاہے وہ اس کا عمومی مراج بن جاتی ہے اور اس کی تمام کارر دائیول میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اس کا بولنا ، اس کا چلنا پھرنا ، اس کا معالمہ کرنا ، حتی کہ ہے جان اور بے زبان چیزوں کو کام میں لانا ، سب کچھ اس کے اس عام مزاج کے ماشخت ہوجاتے ہیں۔ جذباتی مواقع پر بھی وہ احتیاط کے بیپلو کو نہیں بھوتیا ، قابویا فتہ ہونے کے باد جود کسی کواس سے بے دحمی اور ہے حسی کا تجربہ ہیں ہوتا۔

مون آدمی وہ ہے جس کو یہ کھٹکا لگا ہوا ہو کہ اس کا خدا اس کو دیکھ رہا ہے اوروہ اس سے اس کے تمام کھلے اور پھیے کا حساب لے گا۔ ایساآدمی عین اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک محاطآ دمی بن جاتا ہے۔

## خدا کی خاطربے اختیار مرونے والے

اس دنیا بیں سارا اختیار صرف خدا کا ہے، اس کے سواکسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔
مگرامتحان کی غرض سے خدا نے انسان کو آزادی دے دی ہے۔ ایک کمل طور پر ہے اختیار
دنیا بیں انسان کو کمل طور پر اختیار دیا گیاہے اور اب خدایہ دیجنا چاہتا ہے کہ وہ اختیار
کو پاکر کیا کرتا ہے۔ وہ حقیقت پسندی کا طریقیہ اختیار کر کے اللہ کے آگے جعک جاتا ہے یا
ظاہری اختیار کی وجہ سے دمو کے میں پڑکر مکرش کرتا ہے۔

جنت ان لوگوں کے لئے ہے جواختیارر کھتے ہوئے اللّٰدی فاطرا پنے کوب اختیار کریں۔ جوبے خوفی کاموقع ہوتے ہوئے اللّٰہ سے ڈریں۔ بطاہر خودسب کچھ ہوتے ہوئے اللّٰہ کو اپناسرب کے مداد

بجوينايس ـ

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسباب کے بردہ میں رزق دیاگیا گراس کو انفول نے برا ہ راست اللہ کی طرف سے آیا ہوارزق ہجھا۔ ان کو اللہ نے ظلم کی قدرت دی گرانفول نے اللہ کے خوف سے اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے دوک لیا۔ اللہ نے ان کوغفہ، نفرت ، انتقام کے مواقع دیے گرانلہ کی خاطر انفول نے غفہ کے موقع بر مرکز در کرنے دیے گرانلہ کی خاطر انفول نے غفہ کے موقع بر مرکز در کر در کر کرنے کا طرفتے اپنایا۔ اللہ نے ان کی تعربین میں لوگوں کی زبائیں کھلوائیں گران کو عجز د تواضع میں لذت می اللہ نے ان کو دولت دی مگر دولت کو اپنے ذاتی عیش میں ترچ کرنے کے بائے انفیل اس میں کی سے مونی برجاے۔ انٹد کی مرضی برجاے۔ انٹد کی مرضی برجاے۔ انٹد کی مرضی برجاے۔ انٹد کی مرضی برجاے۔ دو اپنے مرضی برجاے۔ انٹد کی مرضی برجاے۔ دو اپنے مرضی برجاے۔ انٹد کی مرضی برجاے۔ انٹد کی مرضی برجاے۔

جنت کی نفیس دنیاان لوگوں کے لئے ہے جنوں نے اپنے آنا دارا دہ سے اپنے کو خدا کا محکوم برایا۔ جنوب کو خدا کا محکوم برایا۔ جنوب کی خدا کا محکوم برایا۔ جنوب کی این دنہ ہوکر مجی خدائی بابندی کے دویر کو اپنے لئے کیند کرلیا۔ جولادی طرح مدا کے تابعدارین گئے۔

#### ادمي كاامتحاك

ندندگی کاسارامعاملدامتحان کامعاملہ ہے۔کوئی شخص بنظام راچھے حالات میں ہے اورکوئی نظام ربرے حالات میں ۔مگراس اعتبارے دونوں کیسال میں کہ دونوں امتحان ایک کے ترازومیں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ہرا دی کا امتحان لیا جارہا ہے کسی کا امتحان لیک قسم کے حالات میں ۔ حالات میں ہے اورکسی کا دوسرے قسم کے حالات میں ۔

الله الله المرادى و فحتلف قسم كے حالات بن دائى ہے د كھينا جا برتا ہے كہ كون ا بخصالات بيں كس قسم كارد على ظاہر كرتا ہے۔ اسى ردعل بما دى كة آخرت كے انجام كا فيصله به والات بيدا كرتا ہے جس بن ايك شخص مى بر بوتے ہوئے كمزور برجا ہے اور دو براشخص نابى بر بوتے ہوئے مفبوط عثيت حاصل كرك ابجس شخص في دو مرب سے معاملہ كرف بين كالحافظ كيا دو جنى تحم الارتوس شخص في دو مرب سے معاملہ كرف بين موقع برتى كالع لا في الحافظ كيا دو جنى تحم الارتوس شخص في دو مرب سے معاملہ كرف بين موقع برتى كالع لا في الحريث كالع لوقة اختيار كيا وہ جنى كام لواله بوگيا۔ الله تعالى البين موقع برتوافع كاطر في اختيار كيا وہ جنى تراد بايا الله تعالى كورو مرب سے كليف كورو بر بنا تا ہے اوركسى كو طاقت ور ارجب شخص في المعامل كورو بربنا تا ہے اوركسى كو طاقت ور اب جن شخص في المعامل كورو وربنا تا ہے اوركسى كو طاقت ور اب برب توقع مل المار ورب كا بين مورو برب كا بين مورو الله جمعا المارك ورب كا منازى بين روزانه جمعا المات بيش آتے ہيں وہ اس كے ليے خلاك طرف سے اتحال كور برب برب المار بين برب ورب مورد دوراستے كھتے ہیں۔ آدمى كى نرد كى بين برروز دوراستے كھتے ہیں۔ آدمى كى درخ برب المار بيے كوجنت مى طرف لے جا تا ہے يا جنمى كل طرف المار بي كوجنت ميں داخسل كے دور دوراستے كھتے ہیں۔ آدمى الك درخ برب المارا بي كوجنت ميں داخسل كے دور دوراسے كوجنت ميں كرونت ہے جا تا ہے يا جنمى كورت ہے جا تا ہے يا جنمى كورت ہے ہا تا ہے يا جنمى كورت ہے ہا تا ہے يا جنمى كورت ہے ہا تا ہے دور دوراسے كوجنت ميں گرائيت ہے۔

### جانجا جاربا يس

موجودہ ونیا پس ارا وہ کی حدثک انسان کو کمل آزادی حاصل ہے۔ گروا فعات بریا كرف كااختياركسى كونهيں - دنيا بيں جتنے واقعات ہوتے ہيں سب خدا كى طرت سے ہوتے ہیں۔ اور ان کی صلحت پر ہوتی ہے کہ مختلف حالات میں ڈوال کرافراد کا امتخان لیا جائے۔ كونى واقعهاس كغ بوتاب كه ايك شخص كوصبر وانصاف اور بق يرستى كاكر يدث ديا جائے اور دوسرے شخص کوبے صبری، ظلم اور تن سے بے بروائی کا مجم مھمرایا جائے۔ کوئی وافعهاس کے بیش آنا ہے کہ ایک شخص کوکسی بندہ خدا کے خلاف سازش، بدمعاملگ اور زیا دتی کاموقع دے کراس کے حجو ٹے دعویٰ اسلام کو ماطل ثابت کیاجائے۔ دوسری طرف اس بندهٔ خدای خصوصی تائیدکرے لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ سچانی برہے اور اس کی مدد پرخدا کھڑا ہواہے۔ایک شخص می پر ہوتاہے، اس کے با وجوداس کوبےسی اور بےسی کی حالت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوسراشخص ناتی برمونا ہے اس کے باوجود اس کے گرد دنیا کی رونقیں جم کردی جاتی ہیں۔ایسا اس لئے ہوتاہے تاکد پیعلوم ہوجاے کہ کون ہے جوظا ہرسے گزر کروٹن کو یالیتا ہے ا ورحق کا ساتھ دینے دالا قرار یا باہے اورکون سے جوظا ہری چیزوں میں اٹک جاتا ہے اوراس كامستى تفهرتا ہے كەخدا كے نبال اس كوت كونظرانداز كرنے والوں میں اٹھا یا جائے۔ موجودہ دنیایں ہرجیزا متحان کے لئے ہے۔ بہال طاقت ورمونا بھی امتحان کے لئے ہے اور كرور موناعى امتحان كے لئے يہال كسى كو امير بناكر جانجا جارہا ہے اوركسى كوغربيب بناكر ـ موجددہ دنیایں بھی کامیاب شخص کے لئے ٹوش ہونے کاموقع ہے اور نہسی ناکام شخص کے مے غم گین ہونے کا۔ کیوں کہ دونوں کیسال طور پر امتحان کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا مختلف فسم كے واقعات بر باكر كے يدوي هنا جا مها بے كدكون اينے حالات بين كس قسم كے روعل كا اظہار کرتا ہے۔ اسی روعل برکسی کے لئے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے اورکسی کے لئے جنم کا۔

# كونى دنياكمار باب كونى آخرت

اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ ہے جو آخرت کو چاہئے والا ہے اور آخرت کی راہ بیں اپنی سرگرمیوں کو لگائے بوئے ہے۔ دوراس کاعل فطرت کی خاموش کا گنات میں ۔

ولگائے بوئے ہے۔ دوگوں کاعل با ڈارمیں ہوتا ہے اور اس کاعل فطرت کی خاموش کا گنات میں ۔

وگر جمع عام میں ابنی سرگرمیال دکھاتے ہیں اور وہ ابنی تنہائیوں میں مصروت عل ہوتا ہے۔ دوگ دنیا کی وزیا کی وزیا ہے کہ اس کا مالک اس کو دنیا کی وزیا ہے کہ اس کا مالک اس کو ابنی رحمتوں کے سائے ہیں اور وہ اسی دنیا میں دکھائی دیتا ہے گرا بنی سویہ اور وہ خدا کی جھیں ہوئے ہیں اور وہ خدا کی جھیں ہوئی کا نتا ہے ہیں۔

### واقعات کے درمیان

آدمی کی زندگی میں روزانہ ہو واقعات پیش آئے ہیں اتھیں کے درمیان یمعلوم ہوتاہے لکونی آدمی کیا ہے۔ ہر واقعہ ہمارے اندرکسی نکسی قسم کی ہلیل بیداکرتا ہے اور ہماری نفسیات کسی نکسی صورت میں اس کا جواب بیش کرتی ہے، جو آدمی خداکو بھولا ہوا ہے ، اس پر جب کوئی واقعہ گزرتا ہے نو اس کا جواب اس کی خواہشات اور اس کے مفادات کے تابع ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی واقعہ بیش آئے تو وہ حدا کو یا دکرے، وہ اس کے اندرنفسائیت کے جذبات کو نہ ابھارے بلکہ خدا پرستی کے جذبات کو نہ ابھارے بلکہ خدا پرستی کے جذبات کو اندرنفسائیت کے جذبات کو نہ ابھارے بلکہ خدا پرستی کے جذبات کو اندات کو ابھارے۔

ندندگی میں طرح طرح کے آباد چرھا کہ آتے ہیں۔ کہی آرام ملتا ہے اور کھی تحلیف ۔ کھی تعریف نوش گوار داتھ بیت آتا ہے اور کھی توش گوار داتھ بیت آتا ہے اور کھی نوش گوار داتھ بیت آتا ہے اور کھی نوش گوار داتھ بیت آتا ہے اور کھی نوش گوار داتھ اور کہ سے کہ ان در شاری کے اندر مندان میں اندر شارکا جذبہ اجھرے ۔ نفسانیت نہ جاگے بیک خدا پرستی جاگے ۔ خوش اور آرام ہو تو اس کے اندر شکر کا جذبہ اجھرے ۔ کسی سے کوئی تکلیف بہنچے تو اس کے اندر عجز اور عبدیت کی روح پیدا ہو۔

دنیا پی آدمی کا اصل امتحان بہی ہے کہ ختلف صالات کے درمیان وہ کشم کا جواب بیش کرتاہے۔ دولت واقتدار کے ملنے پرآ دمی کے اندر اگر بڑائی کا جذبہ بیدا ہوجائے تو وہ ناکام ہوگیا اور اگر تواضع کا جذبہ بیدا ہو تو وہ کامیا بہوا کسی سے اختلاف بیدا ہونے کی صورت میں صند اور مفرت ابھرآئے تو وہ ناکام رہا اور اگر جمدردی اور معانی کے احساسات ابھری تو وہ کامیاب رہا۔ کسی سے معاملہ بیش آنے کی صورت میں اگر آ دمی بے الفعانی کرنے ملے تو وہ ناکام رہا اور اگرانساف کے مطابق پور اپورا حق اداکرے تو وہ کامیاب ہوگیا

# أنتخاب ببور باسم

ہماری قربی کہکشال میں تقریباً دوسوارب بہت بڑے بڑے سارے ہیں اس قبم کی بے شارکہ کتا ہیں خلا میں بھیلی ہوئی ہیں۔ کا کنات ناقابی قیاس حدثک وسیع ہے۔ تاہم ساری معلوم کا گنات ہیں نظام شمسی صرف ایک ہے۔ اسی نظام شمسی میں زمین ہے۔ زمین جیساکرہ ساری کا گنات ہیں کوئی دوسرانہیں۔ پھرزیین کے اوپرانسان جیسی انوکی تخلوق ہے انسان کے اندر زندگی ہے۔ وہ چلتا ہے اور بولتا ہے۔ وہ دیجنتا ہے اور سانتا ہے۔ وہ وہ دیجنتا ہے اور جانتا ہے۔ وہ ذاتی ارادہ کے خت می کرتا ہے۔ یہ انسان ایسی انوکی چیز ہے جس کے انوکی چیز ہے جس کے انوکی چیز ہے جس کی اور میاری دیرا کے باسیوں کا انتخاب کرنے کے لئے جس کا نام جنت ہے۔

موجوده دنیاان مخلوقات کی دنیا ہے جو مجبورانہ اطاعت کررہی ہیں، جو پابند ہوکر اللہ کا بین ہیں۔ اب اللہ کو ایک اسی مخلوق در کار ہے جو ارادی اطاعت کرنے والی ہو، جو پابند معبوکراس کی تابع ہوجائے ہیں افرد کا جنا کہ ہوریا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ مطلوب ہیں جو اختیار رکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے سی سے جو اختیار ہوجائیں۔ جو اللہ کو مذد کھتے ہوئے اس کو دیکھتے گئیں۔ جو دنی میں طریقہ اختیار کر اور سرکئی کا موقع رکھتے ہوئے اعتراف اور اطاعت کا طریقہ اختیار کر لیں یہاں جو افرا داس صلاحیت کا نبوت دیں گے وہ اگی زندگی میں جنت انتہائی معیاری انسانوں کی انتہائی معیاری بینی ہوگی۔ وہ آئی حین بسائے جائیں گے۔ جنت انتہائی معیاری انسانوں کی انتہائی معیاری بینی ہوگی۔ وہ آئی حین اور لذید ہوگی کہ اور منہ کو گئی کہ اور منہ کو گئی اندریشہ سے نہ اکتائے گا، وہاں مذکوئی دکھ ہوگا اور منہ کوئی اندریشہ سے دیا اس سے نہ اکتائے گا، وہاں مذکوئی دکھ ہوگا اور منہ کوئی اندریشہ سے دیا اس سے نہ اکتائے گا، وہاں مذکوئی دکھ ہوگا اور منہ کوئی اندریشہ سے دیا اس سے نہ اکتائے گا، وہاں مذکوئی دکھ ہوگا اور منہ کوئی اندریشہ سے دیا است سے نہ اکتائے گا، وہاں منہ کوئی دکھ ہوگا اور منہ کوئی اندریشہ سے دیا اس سے نہ اکتائے گا، وہاں منہ کوئی دکھ ہوگا اور منہ کوئی اندریشہ سے دیا سے دیا سے دیا سے دیا سے دور اندانہ کے لئے دہ سب بچھ موجود ہوگا ہو دہ جا ہے۔

## مون التدين جيتا سے

ایک جھوٹے بیچے کے لئے سب کچھاس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے والدین ہیں جیتا ہے۔ مومن وہ ہے جواللہ ہیں جینے گئے۔ اس کی یا دول ہیں اللہ سبا ہوا ہو۔ اس کو ڈرنگھا ہوتو اللہ کا ڈرنگھا ہو، اس کے اندر محبت کے جذیات امٹارتے ہوں تو اللہ کے لئے امٹارتے ہوں۔ وہ جو کچھ کرتا ہواللہ کے لئے کرتا ہو۔ وہ اللہ کو اپنے اوپر نگراں بنائے ہوئے ہو۔

لوگ عام طور بر دوسری دوسری چیز ول میں جیتے ہیں۔ یہی دجہ ہے کہ ان کو بھی بین حاصل نہیں ہوتا ہے کوئی دنیا کی رونقوں بیں جی رہا ہے۔ کوئی نہیں ہوتا ہے کوئی دنیا کی رونقوں بیں جی رہا ہے۔ کوئی نہیں ہوتا ہے کوئی دولت اور عزت کی طلب میں جی رہا ہے۔ اس طرح کوئی ہے۔ ابی جیسی جی بین بین جی رہا ہے۔ یوٹی کھی کو اکھاڑ نے اور بر باد کرنے کی ساز شوں میں جی رہا ہے۔ یوسی کی ختمیٰ میں جی رہا ہے۔ یوسی جینے کے باطل طریقے ہیں ۔ کوئی کسی کو بے عزت کرنے کے منصوبوں میں جی رہا ہے۔ یوسی جینے کے باطل طریقے ہیں ۔ کوئی کسی کو بے عزت کرنے کے منصوبوں میں جی رہا ہے۔ یوسی جینے کا جائی ہیں اور خدا کی سیر جے حقیقت چیز وں میں جین اور نہیں جینے کا داحد راستہ کے کہ دہ آ دمی کواس خلائی راستہ بیر چیزیں آدمی کو نہیں سی کے کہ دہ آدمی کواس خلائی راستہ بیر چیزیں خلاسی جو سی سے لئے منزل تک پہنچنے کا دوسر اسہارا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں تیام چیزیں خلامی جو سی کوئی شخص اپنے لئے جینے کا دوسر اسہارا سی دنیا جہاں تیام چیزیں خلامی جو کسی کام آنے والا نہیں۔

جب آدمی خدا میں جینے گئے تو اس کے اندر ایک نیاانسان انجرتا ہے۔ اب اس کولولئے
سے زیادہ چیب رمہنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس کو سکرش کے بجائے اعتراف میں لذت ملتی ہے۔
اس کوشکا بین کے موقع پر معاف کر دینے میں سکون ملتا ہے۔ اس کو اپنے بھائی کی پر دہ لوٹ ی
اس کوشکا بین کے موقع پر معاف کر دینے میں سکون ملتا ہے۔ اس کو اپنے بھائی کی پر دہ لوث ہوتی
کر کے داحت حاصل ہوتی ہے۔ امتیاز کے مقام پر مبھیے سے زیادہ نوشی اس کو اس وقت ہوتی
ہے جب کہ وہ اپنے کو عجز کے مقام پر مبھیا ہوا دیجھے۔

## غلطی کر کے بلبٹ

ایک مسافرکوکلکت جاناہے ، وہ ایک ٹرین میں سوار موتا ہے ۔ مگر دوانی کے بعد اس کوجلوم بوتا ہے کہ دوآئی کے بعد اس کوجلوم بوتا ہے کہ دوہ بن گاڑی میں میرشا ہوا ہے وہ امرت سرجلنے والی گاڑی ہے۔ ایسے مسافر کاحال کیا ہوگا ۔ وہ اپنی غلطی پر ترطیب اسٹے گا ۔ حس سیٹ پر وہ اطمینان کے ساتھ میرشا ہوا تھا وہ اس کو کاشنے لگے گی ۔ انگلے اسٹین برجیسے ہی گاڑی رکے گی وہ فوراً اتر ٹریے کا تاکہ وابس جاکرانی مطلوب کا ٹی کی گاڑی کی وہ فوراً اتر ٹریے کا تاکہ وابس جاکرانی مطلوب کا ٹی کی کے ساتھ کی کے اسٹین برجیسے ہی گاڑی درکے گی وہ فوراً اتر ٹریے کا تاکہ وابس جاکرانی مطلوب کا ٹی کی کے ساتھ کا ٹی کی کے اسٹین برجیسے ہی گاڑی درکے گی وہ فوراً ان مرٹرے کا تاکہ وابس جاکرانی مطلوب کا ٹی کی کے ساتھ کی درکھ کے اسٹین برجیسے ہی گاڑی درکھ کی درکھ کی درکھ کے ساتھ کی درکھ ک

ٹرین کا ایک مسافر جس طرح فوراً ابنی غلطی کو مان کر ملیٹ بیرتا ہے وہی حال مومن کا آخرت کے معاملہ میں ہوتا ہے۔ اس سے جب کوئی ایسی غلطی ہوجاتی ہے جوآخرت کے رخ سے بعد رخ کرنے والی ہو تو وہ بے حد تشرمندہ بعد رخ کرنے والی ہو، جواس کوا گئی زندگی میں نقصان سینچا نے والی ہو تو وہ بے حد تشرمندہ ہوتا ہے اس کو اپنی غلطی مانے میں دیر نہیں گئی۔ وہ غلط سمت سے لوٹ کر فوراً قیمے سمت میں جونا ہے۔

مؤن وہی ہے جو غلطی کرے لیٹ آئے۔ جو غصر ہونے کے بعد معان کردے۔ عزت کا سوال جس کواعر ان سے رو گئے والا ثابت نہ ہو۔ اس کے بوکس جس کا حال بہ ہوکہ وہ غلطیوں میں بیٹ ار بح کسی سے ایک بار رخب ہوجائے تو اس کو معان کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ ہوکسی حال میں این غلطیوں اور کو تا ہمیوں کا افرار نہ کرے۔ ایسا شخص الٹر کی نظر میں مؤن نہیں ہے ، خواہ دہ اپنے کو کتن ہی ٹر امسلمان ہم متنا ہو ، خواہ اس نے ایمان واسلام کے گنتے ہی تمنے اپنے اوپر لکا رکھے ہوں۔ موجودہ دنیا ہیں اور کی افرار نہ کو ماننا نہ چاہے تو اس کو این غلطی کی تاویل کے لئے بہت سے موجودہ دنیا ہیں اور کی کا بہدہ بن جاتی اس کی دنیوی شان وشوکت اس کی برائیوں کا بہدہ بن جاتی اس کی دنیوی شان وشوکت اس کی برائیوں کا بہدہ بن جاتی ہے۔ مگر آخرت میں کو دیکھنے لگیں ۔ ہاں تھی تھی بی اس طرح کھل جائیں گی کہ اندھے بھی ان کو دیکھنے لگیں ۔

### ادبراطه كرسوجين

جب تیز ہوا کی کاطوفان آ تا ہے تو کم زور بازوؤں والی چھوٹی چڑیاں اس کے اندر گھرکررہ جاتی ہیں۔ مگر جو بڑی چڑیاں ہوتی ہیں وہ اپنے مضبوط بازوؤں کے ساتھ اڑکہ او پر جل جاتی ہیں اور اس طرح وہ طوفان کی زوسے باہر کل جاتی ہیں۔ اسی واقعہ کی روشنی ہیں اگریزی منس ہے دی بگ برڈ آٹ دی اسٹارم (طوفان کی بڑی چڑیا) یمش اس وقت بولی جاتی ہے جب کہ کوئی شخص حالات کے گھراؤ کو توڑکہ باہر کل جانے میں کامیاب ہوگیا ہو۔

اسی طرح سوچنے کی جمی دوسطی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی سوچ ان کے قربی حالات کے دریات کے قربی حالات کے دریات ہندی ہوئے ہیں ان سے الگ ہوکر دہ سوچ نہیں پاتے۔ درسرے لوگ دہ ہیں ہو فان کی بڑی چڑیا "کی طرح اپنے قربیب کے حالات سے ادیمہ اٹھ جاتے ہیں ۔ وہ حالات سے مثاثر ہوکر نہیں سوچتے بلکہ حالات سے بند مہوکر اپنی را سے تنائم کرتے ہیں ۔ وہ حالات سے مثاثر ہوکر نہیں سوچتے بلکہ حالات سے بند مہوکر اپنی را سے تنائم کرتے ہیں ۔

مون کی سویج بڑی جڑ بیا کے انداز کی سویج (بگ برڈ تھنگنگ) ہوتی ہے۔ وہ حالات سے اوپر اٹھ کر جینا ہے۔ وہ تکلیفول میں بھی اللہ کا شکرا داکر تا ہے۔ وہ شکل حالات میں بھی وین پر جینے والا ہوتا ہے۔ وہ شکایتوں کے با وجود لوگوں سے خیر خواہی اور انصاب کا معالمہ کرتا ہے۔ وہ حالات کی پیرا وار نہیں ہونا بلکہ حالات سے الگ اپنی شخصیت بنا تا ہے۔ وہ طوفانوں سے با ہرز ندگی گزار تا ہے نہ کہ ان کے اندر۔

غیرون رومل کی نفسیات بین جیتا ہے اور مون متبت نفسیات میں وغیرون دوسروں کی تخریب میں اپنات میں وغیرون دوسروں کی تخریب میں اپنات میں استحقاہے اور مون خود اپنے امکانات کو مروث کارلانے میں - غیرون دنیا کاغم نئے ہوئے ہوتا ہوتا ہے اور مون کا حل انسانوں میں الکا ہوا ہوتا ہے اور مون کا دل انسانوں میں الکا ہوا ہوتا ہے اور مون کا دل دل دل دل صرف التاریس ۔

# اپنی غلطی کو جا بینے

"بچھ اوگ کویا کہ بچیب ہوتے ہیں" ایک شخص نے کہا "کویا کہ ان کا ایک تکیہ کلام ہن جاتا ہے۔ گویا کہ وہ اس کو گویا کہ بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ گویا کہ ۔۔۔ " مذکورہ بزرگ اسی طرح اپنی گفتگو ہیں "گویا کہ " کا لفظ بار بار دہراتے رہتے ہیں ان کا اپنا تکیہ کلام مخاہ وہ نہایت اطمیعان کے ساتھ دو مردل بریت تنقید کررہے تنے کہ وہ ابنا ایک تکیہ کلام بنا یستے ہیں اور اس کو بیا ہوتی قد در ابھی یہ اصاب نہا ایک تکیہ کلام بنا یستے ہیں۔ مگر خود اپنے بارہ میں ان کو ذرا بھی یہ اصاب نہا کہ انتخول نے بھی اپنا ایک تکیہ کلام بنا رکھا ہے جس کو وہ اپنی گفتگو ہیں بلا صرورت باربار دہرات رہتے ہیں۔ مگر خود اپنی گفتگو ہیں بلا صرورت باربار دہرات رہتے ہیں۔ مگر خود اپنی علی سے وہ باکل ناوا قعن ہے۔ یہ انسان کی عام مروری کی غلطی کی خرجی مگر اپنی غلطی سے وہ باکل ناوا قعن کے ساتھ جانسا ہی متاب کے متاب کا معاملہ ہوتو وہ ان کی کوتا ہیوں کے جھیے ہوئے گوشوں تک کوپالیتا ہے۔ مراب سے مطب وہ کو ہوانتا ہی نہیں۔ مگر خب محاملہ اپنا اور اپنے متعلقین کا ہوتو دہ ایسا ہے نہ رہوجا آ ہے جسے وہ کچھانتا ہی نہیں۔ مگر خب محاملہ اپنا اور اپنے متعلقین کا ہوتو دہ اپنی غلطیوں کو جاننا ہے جسے وہ کچھانتا ہی نہیں۔ مشر خدا کے بہاں جو چیز کام آئے گی وہ اپنی غلطیوں کو بان ہے دو صرف اللہ کے ساتھ بیا بہتا ہی سروری کی غلطیوں کو جان ہی خدیجا اور کان رکھتے ہوئے اس نے نہ دیکا اور کی نہیں۔

انسان کے اندر اللہ نے برائی ادر تھلائی کی پہان رکھی ہے تاکہ وہ جہم کے داستہ سے بچے اور بنت کے راستہ سے بچے اور بنت کے راستہ کامسافر بنے مگر جس آ دمی کا پہ صال ہو کہ دہ تو دخلات تی باتوں میں مبتلا ہو اور دومرو کوئی کی لفین کرے ، اس نے اپنی بچان کو صرف اپنے جہنی سفر کو تیز ترکر کرنے میں استعمال کیا کیونکہ ای قیم کی لفین صرف ایک جرم ہے ندکہ کی تحقیقی عل ۔

## مومن کی دولت

قرآن میں الله تعالیٰ فرمایا : جولوگ سونا اور چاندی تبح کرے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی داہ میں خرچ بنیں کرتے ان کونوش جری دے دو کہ ایک دن آئے گاکہ اس مال پرجہنم کی آگ دہکائی جائے گی میراس سے ان لوگوں کی بیٹانیوں اور بیلووں اور بیٹھوں کو داغاجا کے گا رتوبہ دس) یہ ایت اتری تورسول الله ملی الله علیه وسلم کے اصحاب نے کہا ابہم کون سا مال جع كريس وحضرت عريضى التُدعن لوكول كى طرف سے رسول الله صلى التّدعليدوسلم كى فدمت يس حاصر بوئ

اوراس کی بایت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا:

ليتخذا حدكم قلبا شاكراً ونساناً تميس مي شخص شكركرن والادل اوريادكرن ذاكواً وزوجة مومنة تُعين احدكم على

امرالآخرة راين ماجر)

مےمعاملہ میں اس کی مدوکرے۔ دولت وہی ہے جوزندگی کے مسائل میں کام آئے۔ مومن کے لئے سب سے ٹرامئلہ اخرت كامسًا مؤتاب، اس لئے وہ اس جيزكو دولت مجھتا ہے جرآ خرت ميں كام آنے والى مو-آخرت میں جو چنرا دمی کے کام آئے گی وہ یہ کد ونسیا میں وہ اس طرح رہے کہ ہرحال میں وہ اللہ کا شكركرف والاجوراس كاول اسطرح الله بين أكا جواجوكه بروقت اسكواللدكى بادآتى رب بو فض اپنے لئے آخرت والى زندگى بېندكرے وہ اپنى زندگى كاسائقى بھى كسى آخرت بيندكوبنائ كارايسة وحى كے لئے اليسى إبك بيوى بہت طرى دولت ہے جو دنيا كے بجائے آخريت كوچا اتنى ہو جواس کو دنیاکی دقتی چیزوں کی طرف چینج کرنہ لے جائے بلکہ اس کو آخرت کی طرف چلنے میں مددد۔ بیروں کو دولت مجھے ہیں۔ مگرمومن کی دولت خدا سے دوہ ان چیزوں کو لوگ سونا چاندی کو دولت مجھے ہیں۔ مگرمومن کی دولت خدا سے دوہ ان چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے جواس کو خداسے قریب کرنے دالی موں ۔جوبعد کوآنے دالم دنيايس اس كوفداك رحتول كأستحق بنائيس-

والى زبان كوائنا ئے اور مؤن بيوى كو جو آخرت

#### معاسش كامسئله

معاش مون کے سامنے آخرت ہوتی ہے اور صورت کے درجہ میں دنیا۔ معاش کے سلسے میں فیر مون کے سامنے آخرت ہوتی ہے اور صرورت کے درجہ میں دنیا۔ معاش کے سلسے میں فیر مون کا ذہن یہ ہوتا ہے کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ " نیا دہ سے ذیا دہ حاصل کرد " اس کے بھکس مون کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ " ہو کچے حاصل کر وجائز طریقہ سے حاصل کرد " فیر مون کے لئے معاش اس کے وصلوں اور تمنادک کی کھیل کے لئے ہوتی ہے اور مون کے لئے تودکفیل زندگی کے لئے۔ فیر موئن دنیا ہی جو بیتا ہے اور دنیا ہی میں اپنی پوری قیمت حاصل کرلیٹا چا ہتا ہے۔ گرمومن آخرت میں جبیات ہوتی ہے اور آخرت میں لینا چا ہتا ہے۔ دنیا اس کے لئے عمر کی مدت پوری کرنے کی جگہ ہوتی ہے اور آخرت اس کے لئے اپنی تمنادُں کو یانے کی جگہ۔

معاش ہرآدی کی ایک الزمی منرورت ہے۔ کوئی شخص معاش کی جدوجہد سے خالی نہیں ہوسکتا۔ گراسلام اس کو صرورت ہے درجہ ہیں رکھتا ہے نکہ مقصد کے درجہ ہیں و کھتا ہے نکہ مقصد کے درجہ میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاش کا حصول بندات نود آدمی کا مطلوب و مقصود نہ بن جائے۔ معاشی سرگرمیوں کے درمیان بھی اس کا دل اللہ بیں اٹکا ہوا ہو، اس دقت بھی اللہ ہی اس کی یا دوں کا سے ماہوا ہو۔

غیرومن کے پاس دولت آتی ہے تو وہ اس سے اپنے معیار زندگی کو بڑھا تا ہے۔ مومن کے پاس دولت آتی ہے تو وہ صرورت کے بقدر اس میں سے بے کریقبیہ کو خدا کے کام میں دے دیتا ہے۔ غیرمومن کے پاس دولت کامصرت یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا کے مستقبل کو بنائے اورمومی کے پاس دولت کامصرت یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی آخرت کی تعمیر میں خرچ کرے رمعاش کا حصول کے پاس دولت کامصرت یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی آخرت کی تعمیر میں خرچ کرے رمعاش کا حصول ہرایک کے لئے صروری ہے۔ مگرمومن جائز طریقہ سے حاصل کرتا ہے اور جو کچھ متنا ہے اسس پر تناعت کرتا ہے۔ مگرغیروں بے قید طور پر حاصل کرتا ہے اور کھی حرص سے ضالی نہیں ہوتا۔

تغسليم

علم کی دوسیس ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث کی صورت ہیں مرتب ہوکر ہمارے
پار ہموجود ہے۔ دوسراعلم وہ ہے جس کو انسان اپنی تلاش اور محنت سے بناتا ہے۔ پہلا علم آدمی کو
اس کے خداکی بہجان کرانا ہے اور یہ بناتا ہے کہ مرنے کے بعد حب آدمی آخرت کی سنتقل دنسیا ہیں
ہننچ گا تو و ہاں اس کوس قسم کے معاملات سے سابقہ پنیش آئے گا اور ان معاملات کے اعتبار سے
اس کو اپنی موجودہ زندگی میں کس قسم کی تیاری کرنا چاہئے۔ دوسراعلم یہ بناتا ہے کہ دنیا میں ہمارے
جو مادی اور معاشی مسائل ہیں ان کوس طرح صل کیا جائے۔

مسلمان کوبد دونول علم سیکھنا ہیں۔ اس کوعلم دین بھی جا نناجا ہے اور علم دنیا بھی۔ البتہ دونوں کا درجہ الگ الگ ہے۔ قرآن دھر بیٹ کاعلم حاصل کرنا مسلمان کی زندگی کامقصد ہے۔ اور دوسرے علوم کوسیکھنا مسلمان کی دنیوی ضرورت۔ قرآن دھ دبیٹ کی بانوں کوجا نے بغیر کوئی شخص شیح معنوں ہیں سلمان بہیں ہوسکتا کہ آخرت کی کا میابی کے لئے اس کوموجودہ نزدگی میں کیا کرنا چاہئے۔ مگر دنیوی علوم کامعاملہ اس سے ختلف ہے۔ وہ دنیا ہیں بیش آنے والے مادی معاملات میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں مثلاً کھیتوں سے اچھی فصل کس طرح اگائی جائے۔ کا رفانول معامر دریات زندگی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں مثلاً کھیتوں سے اچھی فصل کس طرح اگائی جائے۔ کا رفانول معامر دریات زندگی میں میا مادی موجودہ ترزدگی کے سامان کس طرح بنائے جائیں ۔ شہروں کی تعمیر میں تو اعد کا لحف ظری کیا جائے ، دغیرہ ۔ قرآن وحدیث کا علم آدمی کو آخرت کی ابدی زندگی کی تعمیر کی راہ بتانا ہے اور دوسرے علوم دنیا کی موجودہ زندگی کی تعمیر کی راہوں سے باخر کرتے ہیں ۔

مختلفت می کے علوم کوسیکھنا مسلمان سے لئے ہی اتنا ہی صروری ہے جتنا غیرسلمان کے لئے ۔ البتہ مسلمان مقصد اور صرورت میں فرق کرتا ہے ۔ قرآن وحدیث کا علم حاصل کرنے میں اس کاجذبہ دوسرا ہو تا ہے اور دوسرے دنیوی علوم کوحاصل کرنے میں دوسرا۔

#### مسجد

ایک سیان نے کھاہے کہ ہیں نے دنیا کے مختلف مصول کاسفر کرنے کے بعد جوجیہ ہیں فرط کیں 'ان ہیں سے ایک یہ ہے کہ دیگر قوموں کے بہاں کشرت سے برائے قلع ہم جگہ کھوئے ہوئے نظرات ہیں۔ مراسلم ہمالک میں جرت انگیز طور پر فوجی تطع بہت کم ہیں۔ البتہ مسلم بستیاں مبعد کے اوپنے میناروں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ سلمان اور فیرسلمان کے مزای فرق کو بتا تہ ہے۔ غیرسلم کا اعتماد تمام ترائی تدبیروں پر ہوتا ہے۔ اور سلمان کا اعتماد تمام ترائی تدبیروں پر ہوتا ہے۔ اور سلمان کا اعتماد تمام ترائی تربی وجہ ہے کہ غیرسلم فوموں نے اپنے تحفظ اور استحکام کے لئے اوپی دیواروں والے قلعے کھوئے کے اس کے بھی مسلمانوں کو جہاں جہاں فلیہ حاصل ہوا انھوں نے فدا کے گھر تعمیر کئے۔ بلندو بالا قطعے اگر نم بان ورنیا کی آب کہ برہ ہے تھے کہ " بیں بڑا ہوں " تو مسجدوں کے اوپر کھڑے ہوکر انھوں نے اپنی نسلوں اور دنیا کی آبادیوں کو یہ بی میٹرا ہے " مسجدی حیثیا ہی آبادیوں کو یہ بی میٹرا ہے " مسجدی حیثیت ساری دنیا گئی آبادیوں کو یہ بی میٹرا ہے " اللہ میب ہوکو جبری جیٹیت ساری دنیا گئی آبادیوں کے گئے دی سے جو کجبری جیٹیت ساری دنیا گئی ہے کہ قرآن میں جہاں ایک طوٹ کعبر کوقبلہ ( بقرہ سے سہ) کہا گیا ہے ، و ہیں مقامی دینی مرکز سے اسلانوں کے لئے ہے۔ مقتای طور پر ہم ہوتی میں اور بین اقوا می طور پر میستی میں اور بین اقوا می طور پر میرستی میں اور بین اقوا می طور پر میران سال می کارنہ سے ہوئر ہیں ۔

مسجد بین سلمان روز اند پایخ وقت باجاعت نمازا دا کرنے کے لئے جج ہوتے ہیں۔
مسجد بین سلمانوں کا دینی مرکز ہے، اسی لئے عدیث میں آیا ہے کہ سجد کومسلم آبادی کے
درمیان بین بنایاجا کے (واک عبن فی اللہ ور) مسجد اپنے ما تول اور اپنی سرگرمیوں کے اعتبارے اس بات
کابیغام ہے کہ خدا کے بند و، عبادت ایک اللہ کے لئے ہے رسب ل کما کی ایک اللہ کے عبادت گزارین جاؤ۔

## اسسلام اوركفر

اسلام کامطلب ہے ماننا ورکفر کامطلب ہے ایکارکرنا۔انسان بظا ہردنیایس آزاد ہے کہ جو چاہ بولے اور جو چاہے کرے۔ گرحقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز خلاکی ہے کسی کے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہاں خدا کے سوائس کو کوئی طاقت حاصل نہیں۔ خدا ہروقت انسان کو کچڑنے اور اس کو منزا دینے کا اختیار رکھتا ہے۔اسلام یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت واقعہ کو مان ہے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے۔ اس کے مقابلہ ہیں کفریہ ہے کہ آدمی اس تقیقت واقعہ کو زندگی اس کے مطابق بنانے کے لئے نیار نہ ہو۔

اگر جل رہے آگر کے اندرا بنا ہاتھ نہیں ڈا آنا۔ یہ حقیقت واقعہ کا اعران ہے۔ دنیا یں اگر جب باوج دو آگ کے اندرا بنا ہاتھ نہیں ڈا آنا۔ یہ حقیقت واقعہ کا اعران ہے۔ دنیا یں اگر جب بظا ہم آدی کو بدری آزادی حاصل ہے۔ گریآ زادی صرف جائے کے لئے ہے۔ فدا انسان کو آزادی دے کریہ جائی ہا ہے کہ وہ آزادی پاکر سکرش کرتا ہے یا حقیقت واقعہ کا اعتراف کرکے فدا کے آبادی دی آئے جھک جاتا ہے۔ ہوشخص خلاکی خلائی کو تسلیم کرکے اپنی زندگی کو حقیقت کے مطابق بنائے ،اس نے اسلام تبول کیا۔ ایس شخص کے لئے فدا کے ابدی انعامات ہیں۔ اس کے بیکس ہوشخص اس حقیقت کو نہا نے اور خدا کو اپنی آ قا اور اپنے آپ کو اس کا بندہ بنانے پر داخی نہوا می نے فراس نے کو کیا۔ ایس خص کو خدا فیصلہ کے دن سخت سزادے گا۔

بوتخف اسلام کاطریقداختیادکرے اس کی پوری ڈندگی بدل جاتی ہے۔ اس کی سوپے جی ترین سوچ ہوتی ہے ، کیونکہ وہ سوچ ہوتی ہے ، کیونکہ وہ سوچ ہوتی ہے ، کیونکہ وہ حقیقت واقعہ پر بہن ہوتی ہے ۔ اس کاعمل جی ترین سلوک ہوتا ہے کیونکہ حقیقتِ واقعہ کے مطابق ہوتا ہے ۔ دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک جی ترین سلوک ہوتا ہے کیونکہ وہ حقیقتِ واقعہ کے دوسروں کے ساتھ اس کا فر برمعا ملہ میں حقیقتِ واقعہ کے مطاب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کا فر برمعا ملہ میں حقیقتِ واقعہ کے خلاف مجل اس کا البام کا مل بربادی کے سوا اور کھے نہیں ۔

#### بنده اورخدا كامعامله

قرآن میں ارشاد ہوا ہے: اور حب میرے بندے میرے معلق پوچیں تو کہہ دو کہ یں قریب ہوں۔ پیکار نے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہئے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں اور میرے اوپیقین رکھیں تاکہ وہ فلاح حاصل کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خد ااور بندے کا معاملہ دوطرفہ معاملہ ہے۔ بندہ وہ چیز دیتا ہے جواس کے پاس ہے، اس کے فد ااور بندے کا معاملہ دوطرفہ معاملہ ہے۔ بندہ وہ چیز دیتا ہے جواس کے پاس ہے، اس کے کا تحفہ بیٹن کرتا ہے۔ اس کے جو خدا اس کے جو سال کے اس کے ساتھ دا کو معرفت اور تقوی اور شکر کا تحفہ بیٹن کرتا ہے۔ اس کے جواب میں خدا اس کے ساتھ دوا مکانات، ہوتے ہیں۔ ایک تا دی کے ساتے ایک معاملہ آتا ہے جس میں بیک وقت دوا مکانات، ہوتے ہیں۔ ایک شریعیت اور اخلاق کے خلات۔ ایسے موقع پر خدا کی پکار کا جواب دینا یہ ہے کہ آدمی خدا ہے دی ہوئے مکمطابی میرے کو کپڑ لے خواہ وہ بنظا ہر شکل ہو اور خلاک کو چھوڑ دے نواہ وہ بنظا ہر آسان ہو۔

آ دمی کے سامنے بار بار ایسے مواقع آتے ہیں جب کہ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ یا توسلم اور بے انعانی کرے یا توسلم اور بے انعانی کرے یا تق اور انعان سے کام سے۔ ایسے موقع پر فداکی پکار کا جواب دینا یہ ہے کہ آ دمی ظلم اور نا انعانی سے بیچے اور اپنے کوئی اور انعان کے طریقے پر قائم رکھے۔

دنیاین آدمی کواپنے وجود کے آندر اور وجود کے باہر ہو کچھ طاہے اس کو وہ اتفاق کائیتجہ یا اپنے دست وبازو کی کمائی بھی سمجھ سکتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ وہ حقیقت واقعہ کا اعترات کرتے ہوئے ہر چیز کو فدا کی چیز سے دست وبازو کی کمائی بھی سمجھ سکتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ وہ حقیقت واقعہ کا اعترات کرتے ہوئے ہر چیز کو فدا کی چیز سے تو فدا کی پکار کا جواب دینا یہ ہے کہ اس وقت اومی کہ دیا ہے اور تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی نے سب کچھ دیا ہے سب بندہ جب اس طرح اپنے دماغ اور ول کا ندرانہ فدا کے سامنے بیش کردے تو فدا اس کے سے دشر کا فیصلد کر دیتا ہے ، جس کا مطلب ہے دنیا بی صالح زندگی اور آخرت میں ابدی جنت ۔

## دعاكبول فبول نهبين ببوتي

دعاکی قبولیت کی لازی سرطیہ ہے کہ آدی دعا مانتے بیں سنجیدہ ہو۔اس کی دعااس کی بوری سی کی پکار ہو نہ کہ محض زبان کی حمکت سے تکلے ہوئے الفاظ حب آدی سنجیدہ ہوتو اس کی زندگی تعنا دسے طال ہوجاتی ہے۔ اس کی دعا میں اوراس کے علی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اگر ایک شخص فی الواقع ظلم کو نالیسند کرتا ہے اور دوسرے آدی کے ظلم کو قابل شکایت بھورہا ہے تو ناممکن ہے کہ وہ تو دائیے میں ظلم بن جائے۔ اینے دائرہ اختیاری ظلم کرنا اور دوسرے کے ظلم براحجاج کرنا ایسا تعنا دہ ہوتا بات کرتا ہے کہ آدی این سنجیدہ نہیں ہے، وہ قول بلا فعل رصف کی سطح پر ہواس کی دعا میں بنیدہ نہیں ہے، وہ قول بلا فعل رصف کی سطح پر ہواس کی دعا اس کے مند پر ماردی جاتی ہے نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیہاں قبولیت کا شرف مال کرے۔ کی سطح پر ہواس کی دعا اس کے مند پر ماردی جاتی ہو دعا کرنے والے وصوف مزا کا مستی بنائی ہے۔ وہ س کی نظریں دعا نہیں ہے بلکہ ایک بذات ہے جو دعا کرنے والے وصوف مزا کا مستی بنائی ہے۔ وہ س سے کی نظریں دعا نہیں ہے کہ آدی بندول کو وہی دے رہا ہو جو وہ خلا سے اپنے گئے مانگ رہا ہے۔ اس سے کی نظرین دعا نہیں ہے کہ آدی بندول کو وہی دے رہا ہو جو وہ خلا سے اپنے گئے مانگ رہا ہے۔ اس سے دوسروں کو وہی رجمت وعنایت کی درخواست وہ خداسے اپنے لئے کر رہا ہے۔ اس کے دوسروں کو وہی رجمت وعنایت کی درخواست وہ خداسے اپنے لئے کر رہا ہے۔ اس کے دوسروں کو وہی رجمت دعنایت کی درخواست وہ خداسے اپنے لئے کر رہا ہے۔ اس کی دوسروں کو وہی رجمت دعنایت کی منایت بیش کی جواس کے دائی درخواست وہ خداسے اپنے لئے کر رہا ہے۔ اس کے دوسروں کو وہی رجمت دعنایت کے درخواست وہ خداسے اپنے لئے کر رہا ہے۔ اس کے دوسروں کو وہی رجمت دعنایت کے درخواست وہ خداسے اپنے لئے کر رہا ہے۔ اس کے دوسروں کو وہی رجمت دعنایت کے دوسروں کو وہی دوسروں کو وہی دوسروں کو وہی دوسروں کو دوسروں کو وہی دوسروں کو دوسروں کو وہی دوسروں کو دوسروں کے دوسروں کو دوسروں کے دوسروں کو دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کو دوسروں کی دوسروں کو دوسروں کے دوسروں کو دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کو دوسروں کو

### عصری اسلوب میں اسلامی لٹر بچر، مولا ناوحید الدین خال کے قلم سے

دین انسانیت گکراسلامی شتم رسول كامسله طلاق اسلام میں مضامين اسلام حيات طيبيه رہنمائے حیات تعدداز داج ہندستانی مسلمان روشن مستقبل صوم رمضان اسلام كاتعارف علما اور دورجدید سفرنامهاسپین ولسط ماركمزم: تاريخ جس كوردكر يكى ب سوشكزم ايك غيراسلامي نظريه يكسال سول كود اسلام کیاہے؟ ميوات كاسفر قیادت نامه منزل کی طرف اسفارہند *ۋازى ۹۰\_۹۸۹* قال الله وقال الرسول 1991\_970 مطالعة قرآن ندجب اورسائنس دين وشريعت (نئ كتاب) نشرى تقريري مسائل اجتهاد (نئ كتاب)

اسلام:ایک عظیم جدوجهد تاریخ وعوت حق تذكيرالقرآن (مكمل) مطاله *نيرت* إسباق تاريخ مطالعه سرت (کمابچه) ڈائری (جلداول) كتاب زندكي سنرناً مه (غیرمکلی اسفار ، جلداول) سنرنامه (غیرمکلی اسفار ، جلد دوم) اقوال تحكمت تغیرگی طرف تبلیق تریک اسلام: أيك تعارف تجديدوين عقليات إسلام قرآن كالمطلوب انسان عظمت قرآن وین کیاہے؟ عظمت اسلام اسلام دين فطرت عظمت صحابه د مین کامل الاسلام فساوات كامسك انسان این آپ کو پیچان ظهوراسلام اسلامی زند علی تعارف اسلام اسلام بندر موس صدى من احياءاسلام رابين بندمبين رازحیات صراط متنقیم اليماني طاقت اتحادمكت خاتون اسلام سوشلزم اوراسلام سبق آموز واقعات زلزله قيامت اسلام اورعصرحاضر حقیقت کی تلاش بيغبراسلام كاروان ملت حقيقت حج آخری سفر اسلامي دعوت اسلامي تغليمات حل يهاب ہے اسلام دورجد بدكا خالق امهات الموثنين تصويرلمت دعوت اسلام

وعوت حق

الربانية